

#### PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+92 307 2128068 - +92 308 3502081

------

ترخم ریاض نے اچھے موضوعات کاا متخاب، اور لکھنے کے
لیے مناسب اسلوب اختیار کیا ہے۔ افسوس کر سے بنیادی اور
بہت ضروری صفت ہمارے یہاں ہے تا پیدہوتی جارہی ہے۔

\_\_\_\_\_ نيرمسعود

ترخ ریاض کے افسانوں کے موضوعات اسلوب اور اظہار
 کی غیرر کمی تازگی اور ساوگی، تشکیلی قدرت ان کے فن کے قابل ذکر خصائص ہیں۔
 تابل ذکر خصائص ہیں ہے چندا یک خصائص ہیں۔

\_\_\_\_\_ بلراج كومل

• بھی کیا کہانی لکھ دی، مشہر 'واہ واہ! شاید ار دو بیس بیہ پہلی کہانی ہے جو مہا تکری نماشہروں مے تعلق ہے۔ مبارک ہو۔

\_\_\_\_ سیّد محمد عقیل رضوی

ق ترنم ریاض اُن افسانہ نگاروں میں ہے ایک ہیں جن کا اظہار اور بیائیہ اُن کی اپنی ذات کے ساتھ تہذیب و ثقافت اوراعلیٰ اقدار پر بنی ہو تا ہے۔ جھے ترنم ریاض کی کہانیوں میں روایت کے بھر پورشعور کے ساتھ تجر بہ کارنگ بھی شامل نظر آتا ہے۔ وہ صورت حال کو کہانی بنانا جانتی ہیں اور اپنے زمانے کے اسلوبیاتی روایوں ہے وا تفیت کے باعث کسب فیض بھی کرتی ہیں — جھے ترنم ریاض کے پہلے مجموع، نیہ نگ رفتین کی بیشتر کہانیاں ایک سچے فذکار کی ترجمانی محسوس ہوئی تشمیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ نیا مجموع، نیا بیلیں لوٹ آئیں تھیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ نیا مجموعہ، نیا بیلیں لوٹ آئیں کی اُن کے فنی سفر کا دوسر ایزاؤ ہے، جوایتے آپ میں تابل توجہ بھی ہے اور اپنے زمانے کے نما تندہ افسانوی رجمانات کا توجہ بھی ہے اور اپنے زمانے کے نما تندہ افسانوی رجمانات کا حکماں بھی مثال کے طور پر، نیرف کرنے والی ہے '، دسٹی' عکما کر تا ہوں اور تو تع کرتا ہوں کہ ان کا ادبی سفر اسی طرح کرتا ہوں اور تو تع کرتا ہوں کہ ان کا ادبی سفر اسی طرح کے جاری رہے گا۔

\_\_\_\_ عتىق الله





وَاللّٰهُ اَخُرَجَكُمْ مِن بُطُونِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيئاً لاوَجَعَلَ لَكُمُ اللهُ اَخُرَجَكُمْ مِن بُطُونِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيئاً لاوَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَ بُصَارَ وَالْاَ فَئِدَةٌ لا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ السَّمْعَ وَالْاَ بُصَارَ وَالْاَ فَئِدَةٌ لا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ السَّمْعَ وَالْاَ بَصَارَى مال كے پیدے نہ جانے تھے تم كى چيز كواور اور اللہ نے تم كو كان اور آئى میں اور دل تاكہ تم احسان مانو۔

SIGNATURE.

ابا بیلیں لوٹ آئیں گی ترنّم ریاض

#### یہ کتاب اُر دو اکادی، د بلی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی

# ابا ببلیل لوٹ آئیل گی

ترنم رياض

تقسيم كار:

نرالی دُنیا پبلی کیشنز

358-A، بازار د، بلی گیٹ، دریا گنج، نئی د، بلی –110002 فون:3276094-011

#### © ترخم رياض

ناشد : ترنم ریاض، ۲-11، جنگپوره ایسٹینش، نئ دہلی -110014

سنِ اشاعت : ۲۰۰۰ء

تعداد : حارسو

قيمت : ايك سو پچھٽرروپي

كميوذنگ : رياض الرحمٰن ، نى و بلى

سرورق : وِجِگرافکس

طباعت : ایم-آر-آفسید پرنٹرز،نی و بلی

زيرِ اهتمام تنو براحم

ملنے کے بے:

زالی وُنیا ببلی کیشنز، A-358، بازار دیلی گیث، دریا تیخ، نئی دیلی – 110002

0 ترنم ریاض،C-11، جنگپورهایسٹین ننی دیلی-110014

0 موڈرن پبلشنگ ہاؤی، 9- گولامارکیٹ، دریا گنج، نئی دبلی -110002

#### انتساب

ریاض پنجابی کے نام ہیرے توں مڑا را بھا ہوئی اے گل ورلا جانے کوئی

۔۔۔ بلھے شاہ (ہیر تورا بخھا ہو گئی ہے، یہ بات کوئی صاحب نظر ہی جان سکتا ہے)

### ترتيب

| آدھے جاند کا عکس                         |   |
|------------------------------------------|---|
| مبمان                                    | • |
| باپ                                      |   |
| احتجی صورت بھی کیا                       | • |
| متاع كم كشة                              | 0 |
| ا يال                                    |   |
| مثی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| ا یجاد کی مال                            |   |
| پوتھی پڑھی پڑھی                          | 0 |
| بابل                                     |   |
| پيمول ١٠٩                                | • |
| المال                                    |   |

| ما تين                                         | • |
|------------------------------------------------|---|
| آبلوپرچنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | • |
| شام جی                                         | • |
| برآده                                          | • |
| شهر                                            |   |
| بجمائنب                                        |   |
| برف گرنے والی ہے                               | • |
| شيرني                                          |   |
| ميرا پياگھر آيا                                | • |

## يبش لفظ

انسان ازل ہے اپنے گردو پیش میں اپنی اہمیت کو سجھنے کی سعی میں سرگراں ہے۔اس سعی سلسل کا سبب سیہ ہے کہ وہ کا ئنات میں اپنے وجود کے جواز اور اس کے مفہوم کا مثلاثی ہے۔ ای تلاش پیم میں صاحبِ نظرو فکرنے فنونِ لطیفہ کوا یجاد کیا۔ دراصل یہ ایجاد اس کے تخلیقی سرچشموں کا ظہار بھی ہے اور اس کے لیے تشفی کا سامان بھی۔رفتہ رفتہ یہ راز بھی ظاہر ہواکہ د نیامیں بہت لوگ تخلیقی صلاحیتوں سے مالامال تو ہیں مگر ان صلاحیتوں کے اظہار واستعمال کے فن سے معذور ہیں۔ کچھ لوگ اظہارِ خیال کی صلاحیتوں سے زیادہ مالا مال ہیں اور کچھ ذرا کم۔اس لیے بی فن پارے کولوگ دوسروں کی به نسبت زیادہ پذیرائی بخشتے ہیں۔میرا ا پناخیال ہے فن یارے کو چخص اپنی کہانی اگر نہ سمجھے تو کم از کم اپنی کہانی کا کوئی حصہ ضرور محسوس کرے۔ ہر انسان اپنے حسی اضطراب اور روحانی اسرار لیے جیتا ہے۔ دنیا کا ہر ذی روح اپنے ساتھ ایک کہانی لے کر چلتا ہے۔ کسی کی کہانی مختصر ہوتی ہے کسی کی طویل۔ بھی در دا تگیز بھی پرُ مسرت۔ مگریہ دونوں کیفیات دیریا نہیں ہیں۔ وقت کے یہ چھوٹے چھوٹے مکڑے جن میں ہماری زندگیوں کے واقعات وحادثات جنم لیتے ہیں،افسانے بن جاتے ہیں۔ نئ صدی میں داخل ہوتے ہوئے اور عالمی گاؤں (Global Village) کی جاندار شے ہوتے ہوئے بھی میری اپنی اندر کی ایک دنیا ہے۔ میں تخلیقی عمل کو شاعری موسیقی یا آرٹ تک ہی محصور نہیں دیکھ عتی۔ مجھے احساس ہے کہ تیکنالوجی کی باد شاہت قائم کرنے والا بل کیش بھی ا کے تخلیق کار ہے جس کی تھیلتی ہوئی سلطنت نے دنیا کے ہرقلم کار کے تخلیقی عمل کو متاثر کیا ہے۔ میری نظر میں نام چومسکی بھی ایک بہت بڑا تخلیق کار ہے کہ اُس کی تحریریں امریکی ساس اور معاشی نظام کے بخیے اُد هیڑ کرر کھ دیتی ہیں۔ایک امریکی شہری ہونے کے باوصف امریکی

ساج پراس کی طنزیہ تح بریس کی فن پارے سے کم نہیں ہیں۔ ولیم سمر سٹ ماہم ،ایڈ گرایلن پواور الودس ہاکسلے سے اُس کے موضوعات کہیں زیادہ و سیع ہیں۔ چینوف، موپاساں اور تر گینف ایک مخصوص دور کی پیداوار ہیں۔ ان کا مقام اپنی جگہ پرسلم ہے۔ لیکن سول زی نیزون کی کینر وارڈایک ایسا شاہ کار ہے جوایک زوال پذیر معاشر ہے کی عکا می اِس طرح کر تاہے کہ اِس کی تعبیر کچھ دہائیوں کے بعد ایک عظیم سلطنت سوویت یو نین کے ٹوٹ کر بھر جانے میں نظر آتی ہے۔ میری نظر میں ایلون ٹافلر کا مقام تخلیق کاروں کی او لین فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ گو کہ اُس نے رسمی طور پر ایک بھی کہانی نہیں کھی، لیکن نظام تعلیم سے لے کر جنگی نظام تک ہر موضوع پر تح بریں قلم بندگی ہیں۔ میطیم فنکار بھی میری زیرِ فطر رہتے ہیں۔ میرے نظام تک ہر موضوع پر تح بریں قلم بندگی ہیں۔ میطیم فنکار بھی میری زیرِ فطر رہتے ہیں۔ میرے قلم میں و سعت بخشے رہتے ہیں۔

مجھے احساس ہے کہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے۔ میری نظر میں بیہ تضادات افسانوں کی تخلیق میں ایک بہت بڑا رول اداکرتے ہیں۔ تضادات قائم رہیں گے اور میرے افسانے بھی میری تخلیقی صلاحیت اور قابلیت کے حساب سے ظہور پذیر ہوں گے۔

اپے گردو پیش تبدیلیوں کو محسوس کر کے میں بھی بھی خوش ہوتی ہوں بھی رنجیدہ۔
میں انسانوں کے بدلتے ہوئے خیالات، کردار، اطوار، طرزِ زندگی کا بغور مشاہدہ کرتی ہوں۔ انسانی احساسات کو اپنے تخلیقی نہاں خانوں میں محفوظ کر کے کہانیوں اور افسانوں کا روپ دیتی ہوں۔ تخلیق کا بیے اذبیت ناک بھی ہے اور تسکین آمیز بھی۔

میں نے افسانہ 'شہر' جس کرب سے گزر کر لکھا ہے۔ وہ بیان سے باہر ہے کہ اسے خوشخط لکھنے کے خیال سے مجھ پریاسیت طاری ہو جاتی تھی۔افسانے کو دانسٹا فراموش کرنے کی کوشش کرنا پڑتی تھی۔ یہاں شائع ہو جانے کے پچھ عرصہ بعد جب میں نے اس کی فوٹو کا بی بیاکتان بھیجی اور وہاں سے پچھ سات ماہ بعد جھپ کر آنے پر مجھے اتفاق سے معلوم ہوااُس میں ایک جگہ کمپوزنگ کی غلطی تھی کہ وہ صفحہ اجانک سامنے آگیا ورنہ سالم افسانہ پڑھنے کی جرائت میں اینے آپ میں آج تک دوبارہ پیدانہ کرسکی۔

افسانہ 'مٹی' نے بھی از حدر نجیدہ کیا تھا مجھے۔اس افسانے کو تحریر کرنے سے پہلے میں پہلے میں کچھ دیر کے لیے اُس ماحول میں رُکی تھی۔ وہاں کی گھٹن، در د، کرب اور ہر شے پر محیط مایوسی میرے اندر جذب ہو گئی تھی تب 'مٹی' کا ظہور ہوا تھا۔ اس مجموعے کی دوسری کہانیاں جیسے میرے اندر جذب ہو گئی تھی تب 'مٹی' کا ظہور ہوا تھا۔ اس مجموعے کی دوسری کہانیاں جیسے

'ایجاد کی ماں 'اور 'میرا پیاگھر آیا 'لکھتے و قت میں نے روحانی سکھ بھی پایا تھا۔ 'آ و ھے چاند کا عکس '
لکھتے و قت میرا دِل ممتا سے سرشار رہااور 'باپ' جیسی کہانیوں نے مجھے ذہنی تناؤ سے دو چار کیا۔
میں و قت کی دھارا میں شامل بھی ہوں اور اُس سے الگ بھی۔ میراوجود کئی حصوں میں
بٹاہوا ہے۔ ان الگ الگ حصّوں کی تال میل سے (کبھی دانستہ اور نادانستہ ) میرے افسانے جنم
لیتے ہیں۔

ا ہے تحریری سفر میں بھی بھی حالات اور بھی واقعات میری سدِ راہ ہوتے ہیں۔ وہ میری رفت کے دوکہ میں کتے۔ ای میری رفتار کو کچھے وقفے کے لیے دھیما تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ مجھے روک نہیں سکتے۔ ای طرح کچھے حالات اور واقعات میرے لیے حوصلہ افزا بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے نہ تو متاثر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی exite۔ میرا تخلیقی سفر میرا اپناسفر ہے، جس میں صرف میں ہوں۔ فقط میں۔

\_\_\_\_ ترنّم رياض

ژه يو گه کراهٔ تجم نه زاهنه مُنْجُ دنی ماله رُجم نه زاهنه پران پران زیو نه تال گجم سمرن پھر ان زیو نه اُنگج گجم

(پڑھتے پڑھتے میری زبان اور تالو بھس گئے مگر میں تمہارے معیار کے مطابق کام نہ کر سکی استہاج پڑھتے میری زبان اور انگلی تھس گئی من کامیل مگر دُھل نہ پایا)

## آدهے جاند کاعکس

پھول ساچېره اتراد مکيم كرميرائر سكون دل د هك سے ره گيا۔ ميں توانھيں ہميشه كى طرح خوش و خرم کھلا کھلاد کچھنا تصور کرر ہی تھی۔ پھریہ پپھری خاموشی! چہ معنی دار د۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی کی بات ہے۔سالگرہ کی ایس ہی ایک تقریب میں شرکت کر کے لوٹے تھے چہرے سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ سر پر کاغذ کی کمبی سی تکونی چیکتی ہوئی ٹوپی پہنے ہوئے تھے ہاتھ میں تھنہ کے بدلے میں ملے ہوئے تھنے کا چھوٹا ساپیک۔ گریبان پر کیک کی سوتھی ہوئی کریم۔ نرم نرم بھرے بھرے د خساروں پرمہین مہین می افشال جو جنم دن کے کیک کے اوپر لٹک رہے غباروں کے پھوڑنے سے اڑ کر جاروں طرف بھرتے ہوئے ان کے گالوں سے بھی جا چیکی تھی۔ آئکھوں کے نچلے بیوٹوں سے لگی آنسو کے قطرے کی نصف جسامت کے برابر پینے کی تھی می بوند جواس بات کی شاہر تھی کہ خوب د ھاچو کڑی ہوئی ہے۔اور مزے لوٹے گئے ہیں۔ویسے بھی انھیں پسینہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے ساڑھے گیارہ سالہ صاحبزادے عاطف ..... جلد کارنگ کھلا ہوا گندی، آ تکھوں کی رنگت شہر جیسی، وزن نار مل سے کوئی ۵ کلو زائد، شوق ستاروں اور سیاروں کی کھوج کرنا فی الحال کتا ہوں اور الیکٹر انک میڈیا سے بعد میں آسان کا سفر کر کے۔کسی بھی موضوع پر جدید ترین معلومات ہے وا تفیت، سکول کویئز میں ہمیشہ اوّل آنا، کوئی بھی چھیا ہوا کاغذ بغیر پڑھے نہ چھوڑنا۔ سکول بس، گاڑی، بیت الخلا، مسہری، ہر جگہ مطالعہ میںمصروف ر ہنایا پھر کمپیوٹر کے اسرار و رموز کا حصہ بن جانا۔

ان کاچېره گول ہے اور ناک ترخی ہو گی، دہانہ چھوٹا سا، دانت موتیوں جیسے ، بھر ابھر ازم نرم ساسرایا، بعنی ساڑھے گیارہ برس کی عمر میں بھی پانچ، چھ سالہ گل گوتھنے ہے کہ بے تحاشا

ابابیلیںلوندآئیںگی

ترنّم رياض

لیٹا لینے کو جی جا ہے۔ لین پچھے پانچ چھ برس سے چہرے کی معصومت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔

کہیں بھی جاتے آکر بچھے ایک ایک بات بناتے۔ بھلے سکول میں زپ (Zip) کھی رہ جانے

پر بچوں کے Shame, Shame کہنے کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ تقریب سے آتے ہی بنانے

لگے کہ عامر کی ائی نے انہیں کتنا پیار کیا۔ اور سب بچے آن ہی کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتے تھے۔

"آپ سب سے اچھے جو ہیں۔ "میں نے آنکھ سے لپٹی پیننے کی بوند پو نچھ کر کہا تھا۔
"سب میں سے کون اچھالگ رہا تھا۔ سہ ہمار اشنم ادہ ہی تا؟" میں نے پیار سے کہا۔
"نینا ہی لگ رہی تھی مگر "وہ تحفہ میز پر رکھتے ہوئے بولے اور پچھ سو چنے لگے۔
"مگر کیا۔ "وہ تو عیسائی دلہن کے لباس میں پری می لگ رہی تھی۔
"میں نے بالکنی سے دیکھا تھا ہے "میر کی بٹیا جو ان سے ڈیڑھ پر س بڑی ہے۔
"ہاں لگ تور ہی تھی مگر اس کی ناک موثی ہے نا، اگر تھوڑی می تبلی ہوتی میر امطلب

ہے کمی ہوتی تو بہت اچھی لگتی۔ "وہ پچھ رُک رُک کر ہولے۔

ہے بی ہوئی تو بہت آپی گئی۔ وہ چھے رُک رُک "ایشوریارائے سی لگتی نا۔؟"عناب بولی۔

"ہاں ہو سکتا ہے۔ گرایشوریارائے کی ناک پچھ چھوٹی ہے۔ وہ انڈین کم اور جاپانی زیادہ لگتی ہے۔"وہ جو توں کے تئے کھولتے ہوئے بولے اور میں جیرت زدہ می انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ان کے مشاہدے پر جیراں .....

"ہاں جایانی گڑیای "عناب نے کہا۔

"اہے تو دنیا کی حسین ترین لڑکی قرار دیا گیا تھا....." میں نے بحث سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔

"وہ ….. مامال، مجموعی طور پر توخوبصورت ہے نا۔ جواب بھی اچھے دیئے تھے اس نے جوں کو۔"وہ صوفے پر بیٹھ کراپنا تخفہ کھولنے لگے۔

"پر ماد هوری تو سب سے خوبصورت ہے۔ ہے نا عاطف؟ "عناب نے اپنے سوال کی ائید جابی۔

"اس کی گردن موٹی ہے۔ سائڈ پوز میں بھدی لگتی ہے۔"وہ تخفے پر لپیٹا گیا کاغذر دی کے دُب یُن ڈالٹا ہوا بولا۔ بیں یہ تو جانتی تھی کہ وہ کسی بھی چیز کے مثبت اور منفی پہلووں کو بہترین طریقہ سے پر کھ اور پیش کر سکتے ہیں مگر اس انداز کی گفتگو میرے سامنے پہلی بار ہو رہی تھی۔ طریقہ سے پر کھ اور پیش کر سکتے ہیں مگر اس انداز کی گفتگو میرے سامنے پہلی بار ہو رہی تھی۔

ترنّم رياض

"اچھابیہ بتائے .....وہ جو نینا کی کزن آپ کے جنم دن پر آئی تھی ساکشی۔وہ کیتی ہے؟" میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا۔

''یہ دیکھیے مامال .....احچھاہے نا۔''اس نے تخفے میں ملاجا کلیٹ سے بھرائفن ہا کس میری گود میں رکھ کر کہا .....اور مسکراکر مجھے دیکھنے لگا میں بھی مسکراتے ہوئے اپنے جواب کاانتظار کرنے لگی کہ اس لڑکی ساکشی کا حلیہ عاطف سے بہت ملتا تھا۔ مگروہ پچھے زیادہ ہی گول مٹول می تھی، نقوش تیکھے سیکھے سے بھی تھے۔ ''وہ .....''وہ زور سے ہنے۔

''وہ .....وہ موٹی ہے ..... مامال ..... اکثر موٹے لوگ ایک جیسی شکل وصورت کے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ بوڈی (Body) کے فیٹس (Fats) سارے وجود کو گول گول ساکر دیے ہیں اور چبرہ ایکدم دائرہ ہو جاتا ہے۔ جب تک فیس (Face) کے اصلی فیچرز (Features) دکھائی نہ دیں ، صورت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔''

وہ ہم دونوں کو چاکلیٹ کا ایک ایک مکڑا پیش کر کے اپنا چاکلیٹ آگے کے دانتوں سے کترنے لگا۔

"موٹے تو جناب بھی اچھے خاصے ہیں ....."عناب نے ان کا پیش کر دہ جا کلیٹ عجلت سے زبان پرر کھتے ہوئے تاک سکیڑ کر کہا۔

"ہاں میرا وزن ۳۵ کلوہو تاجا ہے اور میں ۴۰ کے قریب ہوں گرمیں نے کب کہا کہ میں Mr. India ہوں۔ پھر بھی وزن کم کررہا ہوں۔ میں نے کیک کھانے سے انکار کیا تھا تو نیٹا کی ممی نے کھلاتے کھلاتے میرے کالر پر بھی مل دیا۔

عاطف نے سنجیدہ کی مسکراہٹ بھیرتے ہوئے کہا۔ اپ آپ برعناب کے فقرے کا اثرانھوں نے ظاہر نہیں ہونے دیااور نہ بی انہوں نے عناب سے اپناچا کلیٹ واپس مانگا۔ گو کہ واپس مانگے جانے کے خدشے کے پیش نظر عناب نے جملہ ممل ہونے سے پہلے ہی چا کلیٹ منہ کے حوالے کر دیا تھا۔

"اجها بتاؤ .....وه کیسی ہے ....وه بالی دوڈ ایکٹریس .....جولیا رابرش .....وه اسٹیپ مام (Stepmom) دالی .... عناب نے یوجھا۔

"وه بھی ٹھیک ہے ..... گراس کا او تھ (Mouth) (دہانہ) بہت براہے"

وہ اٹھ کراپنے کمرے میں جانے لگے پھر بلٹ کر میرے قریب آگئے۔ "آپ کو پتاہے ماماں ۔۔۔۔اہلینز (Aliens) نہیں ہوتے۔"اس نے اپنے نرم نرم ہاتھ میرے شانوں پرر کھ کر کہا۔

"جی نہیں ۔۔۔۔ایلیز ہوتے ہیں ۔۔۔۔ آپ اپی جزل نالج (General Knowledge) کسی اور پر جھاڑ ہے۔"عناب اسے میرے قریب دیکھ کر میرے ساتھ لگ کر بولی۔

"نائج نہیں ....میں سے کہد رہاہوں ....نه ای Aliens ہوتے ہیں اور نه ای ان کے

Saucershaped جہاز (اڑن تشتریاں)اور اگر کوئی Saucershaped

(U.F.O's) ہوں بھی تو ماہرین ابھی disclose نہیں کررہے۔

"تو پھر وہ کیاتھاجو آسان میں مٹر اور مسر ٹرنٹ (Trent) کو تیر تاہوا نظر آیاتھا۔"عناب نے ان کے چہرے کے سامنے شہادت کیا نگلی نچاکر کہا۔ ہیں نے اس کاہاتھ پکڑ کراپئی گود میں رکھ دیا۔
"ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کی ہی ایک ویلی(Valley) (وادی) میں سائنس دانوں نے ایک بڑی لیب (Lab) میں پچھ (Secret) ہم کے آلات اورگول ساخت کے جہاز بنانے کی کوشش کی تھی جو Stream lined جہازوں کی پھر تی ہوا میں اڑ سکیس" وہ میرے شانوں ہے ہاتھ ہٹاکر بولے تو میں نے ہاتھ پکڑ کر زم زم ہھیلی کابوسہ لے لیا۔
میرے شانوں ہے ہاتھ ہٹاکر بولے تو میں نے ہاتھ پکڑ کر زم زم ہھیلی کابوسہ لے لیا۔
"بھر اب کیسے معلوم ہوا۔"عناب نے چر ت اور دلچیں ہے بو چھااور کھڑی ہوگئی۔
"اب انہوں نے خود ہی ہے راز طاہر کردیا …… پچاس برس تک لوگوں کو کنفیو ژن شہیں تاتے ہیں برس تک لوگوں کو کنفیو ژن الگ با تمیں بتاتے ہیں ۔

وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولے۔

عاطف خاموش ہوتے تواپنی عمر کے بھولے سے بیچے کی طرح نظرتے مگر جب بولتے تواسقدر خوداعتادی اور معلومات کے زخیرے کے ساتھ کہ معلوم ہوتاکہ کوئی بالغ آدمی ان کے اندر جا بیٹھا ہے جسے کا نئات کے تقریباً ہر جھتے کی معلومات ہے۔ انہیں بھی میں نے وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ بی اس طرح کم سم ساپلیا۔

آج دہ اپنے ایک اسکول کے دوست کی سالگرہ کی محفل سے لوٹے تھے۔ بھاری بھاری سے قدم اٹھاتے ہوئے، آہتہ آہتہ چلتے ہوئے۔ آج انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں

دروازے کی تھنٹی بھی نہیں بجائی تھی۔

بس ایک بارا نگلی بٹن پررکھی۔ میں نے دروازے کی محدب آنکھ سے جھانک کر دروازہ کھول دیا اور باہیں بیار دیں۔ وہ بغیر میرے چہرے کی طرف دیکھے سمٹے سے میرے ساتھ لگ گئے۔ دھیرے سے سلام کیا اور سرجھکائے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے ہیں پریشان کی پیچھے چل دی۔ انہوں نے بے دلی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیٹ کو مسہری پریشان کی پیچھے چل دی۔ انہوں نے بے دلی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہ ان کے پاؤں پھینکا اور پچھ سینڈ کے لیے مسہری کے کنارے پر بیٹھ کر اس طرح لیٹ گئے کہ ان کے پاؤں فرش پرسے پچھ او پراٹھے رہے۔ میں قریب گئی تو جھت کو تک رہے تھے۔

''کیابات ہے ہمارے شہد رنگ والے شنر ادہ کو؟'' میں نے اُن کارخسار الٹے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے یو چھااورمسہری کے کونے پر ٹک گئی۔

" يجھ نہيں مامال .... ميں تھک گياہوں"

انہوں نے سر میرے زانویرر کھ دیا۔

"كيابهت كھيلے آج"؟ ميں نے بال سہلائے۔

" نہیں تو .... میں تو آج کھیلا بھی نہیں۔"

"کیوں کی ہے جھکڑا ہو گیا تھا۔"

" نہیں ماماں .... سونا چاہتا ہوں۔" انہوں نے آئکھیں بند کرلیں تو میں نے ان کے جوتے اتار کرٹا نگیں مسہری پرچڑھادیں اور بتی گل کر کے دروازہ بند کر دیا۔

گھر کا باہری دروازہ کھلتے بند ہوتے ہوئے اس زور سے چنگھاڑتا ہے کہ ہاتھی بھی شرمندہ ہو جائے۔ میرے شوہر جب لوٹے تومیں نے سوچا کہ اس آواز سے عاطف جاگ گئے ہوں گے اور باہر آ جائیں گے۔ مگروہ شاید گہری نیند سور ہے تھے۔

کھ دیر بعد کھانے کے لیے بلانے گئی تو دیکھاکہ اندھیرے میں آئکھیں کھولے سوچوں میں گم ہیں۔

سایک انہونی ی بات تھی۔میرا متا بھرا دِل تؤپ اٹھا۔

میں نے ہلکی روشی والا بلب روشن کیا۔ پاس بیٹھ کر نرم نرم ابروؤں پر انگلیاں پھیریں، مکھڑا چومااور ان کی آئکھوں میں خاموشی کی وجہیں تلاش کرتی مسکرادی تو وہ جواباً "چلیے کھانا کھاتے ہیں۔"میں نے سہارادے کراٹھایا۔

"پایاآگئے ....؟"انہوں نے چونک کر پوچھا۔

"آپ نے دروازے کی چیخ نہیں تی۔" میں نے جیرت سے دریافت کیا کہ اس آواز سے سب سے زیادہ بیز اری کا ظہار عاطف ہی کیا کرتے۔

"آپ نے قبضوں میں تیل ڈلوادیا ہوگا۔"

''نہیں بیٹا..... پچھلے ہفتے ڈلوایا تھا۔ میں نے سوجا آہتہ آہتہ آواز جاتی رہے گی..... اب کل ڈلوادوں گی۔''

وہ ہاتھ منہ دھو کر آئے تو منصوران کے قریب چلے گئے۔

" جاگ گئے بیٹا آپ "انہوں نے ان کے رخماروں پرہاتھ رکھے توبہ ان سے لیٹ گئے قد ان کا بھی خاصہ بڑھ گیا تھا مگر منصور چو نکہ کافی طویل قامت تھے اس لیے عاطف ان کے پیٹ میں منہ چھیا کر بچھ لمجے چپ رہے پھر سر او پراٹھا کر ان کے چبرے کی طرف دیکھنے لگے۔
"ہم سوئے نہیں تھے بایا، بس لیٹے تھے۔"وہ ہو نٹوں کو بے بسی سے سکیڑ کر ہولے تھے۔ کھانے کے دوران وہ میرے برابر کی نشست پر بیٹھے بار بار سوچوں میں ڈوب جاتے۔

منصور سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو عاطف بھی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ان کے پاس مسہری پر جالیئے۔ میں جب کمرے میں آئی توانہوں نے نرم می ٹانگ اپنے بات کے بجائے ان کے پہلو پر چڑھارکھی تھی اور بے خبر سور ہے تھے۔منصور آئکھیں بند کیے ان کاسر سہلا رہے تھے۔

"کیا آپ نے مجھی محبت کی ہے"؟ صبح کی جائے کے وقت منصور نے اجابک مجھ سے یہ سوال کیا تو میں شیٹا سی گئی کہ منصور تو شادی سے پہلے کی میری محبت کے بارے میں پچھ نہیں جائے تھے۔

"جی … یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ"میں کھیانی می ہو کر بولی تھی۔ "جناب ہم نہیں … یہ آپ کے صاحبز ادے پوچھ رہے تھے کل''انہوں نے زور دار

قبقه لگایا۔

"جبرات میرے پاس لیٹے تو کافی وقت میرے چرے کی طرف چپ چاپ دیکھنے
کے بعد انہوں نے نہایت سنجیدگ سے سوال کیا تھا کہ پاپا ..... آپ نے کس سے پیار کیا ہے
کبھی ..... ہم نے جواب دیا کہ آپ سب سے کرتے تو ہیں ہم بہت بہت پیار ..... تو بولے کہ
نہیں پاپا یہ نہیں ..... جب آپ میری عمر کے تھے .... تب .... تو ہم نے کہا کہ کرتے تھے
جینالولو پر یگیڈاسے ..... مگر آپ سے پچھ بڑے تھے ہم۔ تو بولے اوہ نوپایا ..... پلیز بی سرئیس
جینالولو پر یگیڈاسے ..... مگر آپ سے پچھ بڑے تھے ہم۔ تو بولے اوہ نوپایا ..... پلیز بی سرئیس
کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا اچھا ہم یاد کریں گے۔ اور صبح آپ کو بتادیں گے۔ اب آپ
سوجا ہے .... سکول بھی جانا ہے ناکل ..... آپ تھے بھی ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں
بوجا ہے .... سکول بھی جانا ہے ناکل ..... آپ تھے بھی ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں
پاپا .... ہیں تھکا نہیں ہوں .... اصل ہیں .... بچھ دیر خاموش ہوئے۔ اور بل بچر
پاپا .... ہیں تھکا نہیں ہوں .... اصل ہیں .... بچھ دیر خاموش ہوئے۔ اور بل بچر

"عجب سوال ہے ہیں۔۔۔۔ اس عمر کے لیے ۔۔۔۔۔ پیتہ نہیں کیوں پوچھ رہے تھے۔" وہ مسکراتے ہوئے جائے کی پیالی میں چچچ گھمانے لگے۔

" کچھ کہد نہیں عتی۔" میں چپ چاپ چائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہی۔

الارم کی آوازہے عاطف جب بیدار ہوا کرتے تو ہم دونوں کے کمرے میں آگر ہوسوں کے لین دین کے بعد اپنے عسل خانے کی طرف روانہ ہوتے۔ میں اسی خیال میں تھی کہ یاد آیا کہ وہ ہمارے کمرے میں سوئے ہیں۔

"اشخے بیٹا ..... سکول جانا ہے۔ " میں نے بال سہلائے تو وہ دوسری طرف کروٹ بدل کرسو گئے۔ مگرا گلے ہی بل انہوں نے ایکدم آئکھیں بوری کھول دیں۔ کچھ لیمح میری طرف دیکھیا گھر ایک ادھوری می انگزائی لی اور اٹھ بیٹھے۔ میں نے ماتھے کا بوسہ لیا چہرہ ہاتھوں کے بنالے میں لے کردونوں آئکھوں میں باری باری جھا نکا۔

"نیند پوری نہیں ہوئی....شہدیلے نینوں کی-"

میں جب بھی شہد رنگ کی جگہ شہدیلا کہتی تو وہ ہنس دیتے۔ مگر اس وقت وہ مسکرائے بھی نہیں۔ "ہوگئی مامال ……"انہوں نے میرے ہاتھ اپنے چبرے سے الگ کر کے اپنی گردن میں ڈال دیئے اور میرے شانے پر سر رکھ دیا۔

''تیآر ہو جائے نہ ….بس مِس (Miss) ہو جائے گا۔''میں نے انہیں لپٹاکر کہا۔ پچھ بے دلی سے تیآر ہوکر وہ سکول چلے گئے تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ یہ آخر خاموشی جیسی چیز ہے کیا۔ سکول سے لوٹ کر وہ دو پہر کے کھانے کے بعد میرے کمرے میں آگئے۔ ''سویئے گانہیں جان؟''میں نے رخسار تقبیقیا کر یو چھا۔

"آپ کے پاس سوئیں گے ....." انہوں نے آہتہ سے کہااور میرے برابرلیك گئے۔ حجبت کو تکتے ہوئے بلکیں جھیکتے ہے۔

"مامال ....." انہوں نے پُراسر ارسی آواز میں پکارا۔

"آپ کونیند نہیں آر ہی ....؟"وہ مسلسل حجیت کودیکھتے ہو ہولے۔

"آپ کو آر ہی ہے بیٹا؟ "میں نے ان کی طرف د مکھ کر پوچھا۔

" نېيىپ ..... بال ..... تھوڑى سى .....مامال؟"

"جی میری جان!"

"آپ نے بھی کی ہے پیار کیاہے؟"

''میں نے آپ سے کیا ہے نہ …… بہت سابیار …… آپ سب کو پیار کرتی ہوں میں۔'' میں نے وہی جواب دیا جو مجھے دینا جا ہے تھا۔

"ہاں وہ .....وہ تو ہے .... میں اس بیار کی بات نہیں کررہا .....کی لڑ کے ہے آپ نے بیار کیا ہے۔" بیار کیا ہے۔"

"ہاں .... آپ کے پاپاے۔"

"شادی ہے پہلے .....؟"

"ہاں گر منگنی ہو جانے کے بعد۔"

"توتب آپ کتنی بری تھیں؟"

یمی کوئی ستره اٹھارہ برس کی۔"

"مگر میں توابھی الیون پلس (Eleven plus) ہی ہوں "وہ د ھیرے ہے ہولے۔ " تو؟ "میں نے دل میں بیدار ہونے والے سجتس کو آواز ہیں ظاہر نہ ہونے دیا۔

"آ پکو کی سے محبت ہو گئی ہے؟"

" نہيں مامان ..... پية نہيں .....

"پت كول نېيل سىبتائے ناسىبىم تو آپ كى مال بناسى"

"ممال پایا ہے کچھ نہیں چھپاتے .... یاد ہے ند" میں نے لیج میں پیار گھول کر کہا۔

"جى .....يادى-

"توبتائيئا۔"

"آپ ۔۔۔۔ایک پرومز کیجھے۔"وہ پلٹ کرمیری طرف مڑے۔

"وعده "" میں نے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ کر کہا۔

"آپ کی ہے بھی نہیں کہیں گیا۔"

دد نهيں ..... "

"يايات مجھى نہيں۔"

"جى نہيں ..... بالكل نہيں - بيە توجم ماں بيۇں كاسكريث (Secret) ہے-"

میں نے مکراکر کہا۔

"ماماں آپ کو پیۃ ہے ۔۔۔۔ ساحل کی ایک کزن بھی تھی پارٹی میں۔"

ان کے چبرے پر مبہم ی مسکراہٹ سیل گئے۔

"بسایک بی کزن؟"

" نہیں نہیں سے تھیں تو اور بھی .... بہت سے دوست بھی تھے .... مگر اس کی وہ

كزن بهت الحچى تھى ۔۔۔۔ "وہ اپنے ناخنوں كود مكھ كر كہنے لگے۔

"اجِها.....؟وه کیے۔"

"وہ ہم سب کے ساتھ کھیل رہی تھی.... باتی لڑ کیاں تو....

..... مامال .....؟ "انہوں نے بات اد ھوری چھوڑ کر پکار ا۔

"مامال ..... برائر كيال اتني اسٹيويڈ (Stupid) كيول ہوتي ہيں؟"

" نہیں تو بیٹا۔ آپ کی باجی کیا بدھو ہیں؟"

" نہیں باجی نہیں ..... یہ لڑکیاں .....ایسے ظاہر کرتی ہیں جیسے وہ کوئی VIP ہوں اور ہم سب انہیں کہی بات کے لیے ریکویٹ (Request) کرنے والے ہوں۔ کسی نے اگر کلاس

آدھے چاند کا عکس

ترنم رياض میں کچھ پوچھ لیا توشٹ اپ(Shut up) کہہ دیتی ہیں....خوامخواہ ہی۔ جیسے سارے لڑ کے بیو قوف ہوں اور وہ بہت برلیینٹ (Brilliant) ہوں۔''وہ کھہر کھم کر کہنے لگے۔ ''وہ ابھی چھوٹی ہیں نا۔ جب آپ لوگ بڑی جماعتوں میں جائیں گے تووہ آپ سے فرینڈلی (Friendly) ہو جائیں گی ..... آپ کے ساتھ پڑھیں گی، آپ سوال ہو چھیں گی جواب بتائیں گی۔ جیسے باقی لڑ کے آپ کے دوست ہیں ویسے ہی وہ بھی بن جائیں گی۔" "ہماری ٹیچرس بھی لڑ کیوں کی بات کا بھر وسہ کرتی ہیں ..... جاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بولتی ہوں ..... ٹیچر س ان کو آ گے کی کر سیوں پر بٹھاتی ہیں.....اور ہم کو پیچھے۔" "وہ بیٹا ..... قد کی وجہ ہے، آپ لمج ہوں گے نا،اس لیے تاکہ سب کو بورڈ نظر آئے۔ " نہیں ماما۔۔۔۔سر (Sir) جب ہوتے ہیں تو سب کوہائٹ (Hight) کے مطابق بٹھاتے بیں۔ بس میم (Madam) بی ہیں جو.. " يه توغلط ہے۔ ميم كواپيا نہيں كرناچا بئيے ..... مگر اس ميں لڑ كيوں كا كيا قصور ..... آپ

كولزيوں كى عزت كرنى جاہيے"

"اگروه جمیں ریسپیکٹ (Respect) دنیں گی تو نا؟"

"آپ بھلے ہی ریسپیکٹ (Respect) ظاہرنہ کریں مگر دل میں ہرایک کے لیے عزّت رکھیں'' "لڑ کیاں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں بیٹا ..... یہ تو تربیت پر منحصر ہے۔" "باں ..... کوئی تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ جیسے ساحل کی کزن۔" "آپ کووہ بہت اچھی لگتی ہیں۔"

"جی مامال .... میں جب سے یارئی سے آیا ہوں نا۔ انہیں کویاد کر تا ہوں ان کا ہمارے ساتھ کھیلنا .....ان کی باتیں .....ان کا لباس، ان کا فیس (Face) "وہ اداس ہے ہو گئے۔

"وه بهت سندر ہیں؟"

"او ..... مامال ..... بهت ..... She is a perfect beauty

ان کے فیس (Face) میں ایک بھی چیز Unattractive نہیں ہے۔"

"وہ بھی ساتویں در ہے میں پڑھ رہی ہیں؟"میں نے ان کی باتوں سے پیدا ہونے والی

حیرت کو قابو میں رکھتے ہوئے دلچیبی سے یو جھا۔

آدھے چاند کا عکس

'' نہیں وہ تو Tenth میں ہیں۔ "انہوں نے کچھ ایسے فخر سے کہا کہ ان کی شہد رنگ آ تکھیں چبک اٹھیں اور سارے چہرہ پر کوئی لطیف سا جذبہ چھا گیا۔ پھر کچھ بل بعد ہی اپنی ادای کوواپس اوڑ ھتے ہوئے بولے۔

''آپ نے بیار کیا ہے مامال ۔۔۔۔ شاید ۔۔۔۔ بیار میں یاد آتی رہتی ہے نا ۔۔۔۔۔اور نیند بھی نہیں آتی ۔۔۔۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر دیدی کی یاد آجاتی ہے تو میری بھوک ایکدم ختم ہوجاتی ہے۔''وہ آئکھیں بند کر کے بچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔

"او ..... اچھا ..... ویدی "میں نے زیر لب کہا۔

اب ساری بات سمجھ میں آئی۔ تو میرے شہد رنگ نینوں والے شنر ادے کو دیدی ہے عشق ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔اس خیال کے آتے ہی میراجی 'دل کھول کر بیننے کو چاہ رہا تھا کہ میں سوچنے لگی کہ حالات کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھے۔ عاشق صاحب اپنے ساڑھے گیارہ برس کے ننھے سے دل کو انجانے میں دل کاروگ لگا بیٹھے تھے۔ اور فرقت کے تمام تر تقاضوں پر پورے اتر رہے ہیں اور اس سے بیداشدہ کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دل میں اس حسینہ کو رکھنے کا خیال زور پکڑنے لگا۔ مگر عاطف کی مسلسل ادای سے رنجیدہ بھی ہوتی رہی۔

شام کومیں نے منصور کو ساری روداد سنائی تووہ ہنس دیئے۔ مگر پھر میرے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے۔اور پچھ سوچنے لگے۔

''اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بس ایک آ دھ دن میں دیدی کو بھول بھال کر نار مل ہو جائیں گے۔''وہ کھڑ کی ہے باہر دیکھ کر کہنے لگے۔

''وہ تو ہم سے بھی تیز نکلے۔''انہوں نے میری آئکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا دی۔حالا نکہ ہم دونوں اندر سے پچھے کچھ اداس تھے۔

دودن تو گزر ہی چکے تھے۔ تیسرا اور چو تھا بھی گزر گیا۔

مگران کی طبیعت بنجھی می ہی رہی۔ بیٹھے بیٹھے چھوٹے چھوٹے لیوں سے طویل آہ نکل جاتی۔ ہو نٹوں پر پپڑیاں جم جم جاتیں۔ چہرے پر بیلاہٹ چھاگئی تھی۔ میرے دل کے اندر سے ہوک می اٹھنے لگی تھی۔ شکر ہے عناب اس بارے میں کچھ جانتی نہیں تھیں ورنہ مذاق بن جاتاغریب کا۔ مجھے خیال آتا۔

م المجمع المجمع ميں بيہ بھی سوچتی كه ہفتہ بھر گذر گياد يدارِيار كو مگر اس سيخ عاشق كی وارفظگی

میں کوئی فرق نہ آیا۔

عاطف آج کل بالکل خاموش ہوگئے تھے۔ محبتوں کو رشتوں کے خانوں میں رکھناوہ کیا جانتے۔ بس انہیں سوائے سوچتے رہنے کے اور پچھ شجھائی نہ دیتا۔ ادھر پچھ دنوں سے ان کا دوست ساحل بھی بیمار تھااور سکول ہے سلسل ناغہ کررہا تھا۔ عاطف اسے فون پر ہوم وزک وغیرہ سے آگاہ کرتے۔ پھر بھی کئی چیزیں رہ جاتیں۔

ایک دوبہر کوجب عاطف سوچے سوچے سوگئے تو دروازے کی گھنٹی بجی۔
دروازے میں گئی آتشی آنگھ سے دیکھا توایک بڑی ہی ناک نظر آئی اور اس کے پیچھے
ایک اجنبی لڑکی کا چہرہ دکھائی دیا۔ میں نے دروازے کے کنارے پر گئی زنجیر کو چو کھٹ میں
پھنسا کر کھلنے دیا کہ مجھے لڑکی ٹھیک سے دکھائی بھی دے اور بات بھی ہو سکے۔اور وہ اندر بھی
نہ گھس سکے۔کہ کون جانے بڑے شہر کی ایک لمبی دو پہر میں کون لٹیر اکس روپ میں
آجائے۔لڑکی سرسے پاؤں تک نظر آئی تواجھے گھرکی معلوم ہوئی۔
"بائے .... میں ساحل کی دیدی ہوں۔"

"تویہ ہیں دیدی صاحبہ "میں نے مسکر اکر دروازہ کھول دیا۔

"میں معافی جا ہتی ہوں۔ بغیر فون کیے آگئی۔ بس کچھ جلدی میں بھی تھی اور ادھر سے میرا ٹیوشن کا جانے کاراستہ بھی تھا۔ پھر Sure بھی ند تھی کہ وقت ملے گاکہ نہیں۔ میں نے ساحل سے وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ مگر کو شش تھی کہ اس گاکام نقل کرلاؤں۔"
وہ سر ایا مسکر اہٹ بن کچھ شر مندہ ہی ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔
"میں نے کچھ غلط کیا "اس نے مجھے بغور اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھے کر یو چھا۔

"تم نے بہت اچھاکیا۔ آؤ اندر آؤ۔"میں نے اس کاشانہ تھام کر کہا۔ "تم نے بہت اچھاکیا۔ آؤ اندر آؤ۔"میں نے اس کاشانہ تھام کر کہا۔

وہ ایک دھلی دھلی میں سارٹ لڑکی تھی۔ دبلی، دیا سلائی می، سانولی رنگت۔ آئیمیں گہری کالی۔بال لیم لیم جنھیں اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا اور وہ اس کے خاکی رنگ کے لیم سے ٹاپ کے نجلے کنارے تک آتے تھے۔اس کے ساتھ اس نے سیاہ ڈیٹم کی جینس بہتی ہوئی تھی۔ کے نچلے کنارے تک آتے تھے۔ اس کے ساتھ اس نے سیاہ ڈیٹم کی جینس کی تھی مجھے وہ پیروں میں بغیر ایڑھی کے نوکیلے جوتے تھے۔ جب تک اس نے بات نہیں کی تھی مجھے وہ ایک عام می نار مل لڑکی نظر آئی گر جب وہ مسکراتے ہوئے، سوالیہ می منتظری نظروں سے دیمھتی ہوئی بات کرنے لگی تو اس کی آواز کی کھنگ اور مسکراہٹ سے پھول کی طرح کھل دیمھتی ہوئی بات کرنے لگی تو اس کی آواز کی کھنگ اور مسکراہٹ سے پھول کی طرح کھل

جانے والے چرے نے اس کے پرو قار رنگ کے لباس کے ساتھ میں کھا کر اسے ملکو تی حسن بخش دیا۔اوراس دبلے پلے خاموش سر اپ کے ساتھ اس کی بولتے ہوئے چرے نے ایک ذبین قتم کا تال میل بیدا کر دیا۔ لیکن اگر چرے کے نقوش کو جدا جداد یکھا جا تا تو کسی میں کوئی بات نظر نہیں آتی۔ چرہ لمبا تھا اور آئکھیں خاصی چھوٹی کہ ٹھوڑی اور آئکھوں کے در میان اچھا خاصہ فاصلہ ہو جا تا۔ ناک پھیلی ہوئی گر نوکیلی تھی ہو نٹ اسے باریک کہ اوپری لب ایک حاشیہ سا نظر آتا تھا۔ گر دانت سے موتیوں کے دانے جیسے نہایت متناسب قطار میں جڑے ہوئے تھے۔

عاطف میاں کو کیابات بھاگئی تھی خداجانے .....

ببر حال بيه دل كامعامله تھا۔اس ميں ميں كيا كرسكتي تھي۔

میں نے مصلحتا عاطف کو بیدار کیے بغیران کی کاپیوں سے پچھ چیزینقل کروادیں۔وہاس کے کمرے میں گئی اور نیندمیں ان کاما تھا چوم کرا یک چاکلیٹ ان کے سرہانے کے پاس رکھ دی۔ عاطف جاگے تو ہم نے بتایا کہ دیدی آئی تھیں اور اپنے بھتیا کے لیے چاکلیٹ رکھ گئی ہیں۔وہ چپ چاپ سنتے رہے۔چہرے پر گئی رنگ آتے جاتے رہے۔ پچھ دیر خاموش رہنے ہیں۔وہ چپ چاپ سنتے رہے۔چہرے پر گئی رنگ آتے جاتے رہے۔ پچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے سر اٹھا کرایک زخمی می نگاہ مجھ پر ڈائی۔

"دیدی آئیں اور آپ نے ..... مجھے جگایا تک نہیں۔"ان کی آئیھیں لبالب تھرآئیں۔ "وہ چلی بھی گئیں .....اور .....اور ......"وہ بلک بلک کرروپڑے۔

میرے دل میں دُکھ کی لہری اُنٹھی۔"انہوں نے بھی مجھے نہیں جگایا ۔۔۔۔ انہیں مجھ سے بات نہیں کرنی تھی؟"وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگے۔

میں بے چین ہواُ تھی۔

"کون ی بات بیٹا ....." میں نے نہایت نرمی سے کہا۔

"وہ توساطل کا ہوم ورک لینے آئی تھیں۔ آپ کی نیند خراب کیے بغیر ہی انہوں نے آپ کے نیند خراب کیے بغیر ہی انہوں نے آپ کے نیند خراب کیے بغیر ہی انہوں نے آپ کے لیے جاکلیٹ رکھا اور چلی گئیں۔" میں نے سینے سے لگاکر نرم نرم گالوں پر ڈھلکتے موٹے موٹے آنسوؤں کو اُنگلی سے صاف کیا۔

وہ سر جھکا کر جاکلیٹ کو دیکھنے لگے۔ پھر اٹھ کراسے اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ حالا نکہ یہ ان کے پہندیدہ جا کلیٹس میں سے ایک تھا۔اور نیند سے بیدار ہونے پرانہیں بھوک بھی

لگی ہو گی۔

میرے اندر بے چارگی سی از آئی۔

اس طرح کوئی دس روز گزر گئے۔ اب منصور بھی پریشاں ہو گئے تھے کہ ان کی مسکراہٹیں کس طرح واپس لائی جائیں۔

دوروز بعد دسبرے کی چھٹیاں شروی ہوگئیں۔ ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ منصور کا خیال تھاکہ وہاں عاطف کو نار مل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔

دوایک دن عاطف إدهر اُدهر منهلا کیے۔ تیسرے دن ہمارے بغل والے سویٹ میں ایک اور کنبہ رہنے آیا۔ ان کے ہاں بھی ایک دیدی تھیں۔ کچھ ولی ہی دبلی تبلی مگر عمر میں بڑی تھیں۔ بچھ والی بی عاطف اور وہ کچھ بڑی تھیں۔ بی عاطف اور وہ کچھ بڑی تھیں۔ بی عاطف اور وہ کچھ بڑی تھیں۔ بی عاطف اور وہ کچھ دوست بن گئے۔ دیدی بھی ان کے بھولے مکھ پر کچھ الی ریجھ گئیں کہ انھیں اپنا ایک اہم راز سے واقف کر دیا۔ اور انہوں نے بھی راز داری کا حلف ایسا نبھایا کہ صرف مجھے بتادیا کہ ان کی دیدی کا بوائے فرینڈ آنے والا ہے۔

دیدی مال (Mall) پر بوائے فرینڈ سے ملنے گئیں تو یہ بھی ہمراہ تھے لوئے تو خاصے پُرسکون تھے اور نیج نیچ میں کچھ سوچ بھی رہے تھے۔ مگر یہ سوچ و بی ادای لیے ہوئے نہیں تھی جو مجھے اُداس کر دیتی۔

دوسری صبح دیدی کو جانا تھا۔ بوائے فرینڈ نے دیدی کے ہاتھ عاطف کے لیے ایک خوبصورت می کتاب بطور تخذیجی .....

اگلےروز ہم بھی چلے آئے۔ عاطف نے گھر پہنچ کر اپنا سامان خودان پیک (unpack)
کیا۔ کمرہ ٹھیک کیااور میرے پاس آگئے۔ میں باور چی خانے میں تھی۔ میرا رُخ گیس کے چو لہے
کیا حرف تھا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بازو میرے گر دڈال دیئے اور سرمیری پیٹھ سے ٹکادیا۔
"مامال" وہ دھیرے سے بولے۔

"جي مير ٢٠٠٤"

''کیا ساحل کی دیدی ……"وہ سنجیدہ سے لیج میں پچھ کہتے کہتے ر کے ……میرادل دھک ہے رہ گیا۔

''ساحل کی دیدی کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو گا۔''انہوں نے آہتہ ہے یو چھا۔

"ہاں بیٹا .....ہو سکتا ہے .....وہ بڑی ہیں نا۔" "ہو ٹل والی دیدی ہے تو تین چار سال چھوٹی ہیں نہ۔" "مگر آپ ہے بھی تین چار سال بڑی ہیں نا۔" "ہاں .....وہ تو ہے۔"

میں ان کی طرف بلٹی ..... کچھ دو تین بل إدھر اُدھر دیکھتے رہے پھر میرے گلے میں ہاہیں ڈال دیں۔

"میں ابھی آتا ہوں۔"وہ اپنے کمرے کی طرف گئے۔

لوٹے توان کے ہاتھ میں وہ جاکلیٹ تھاجوانہوں نہ چھٹیوں سے پہلے اپی لکھنے کی میزکی دراز میں سنجال کرر کھا تھا۔ آدھا توڑ کر میر سے منہ میں ڈال دیااور ہاتی خود کھانے گئے۔
دراز میں سنجال کرر کھا تھا۔ آدھا توڑ کر میر سے منہ میں ڈال دیااور ہاتی خود کھانے گئے۔
"شام کا خبار آیا ہوگانا" انہوں نے کہا اور میراجواب سننے سے پہلے ہی اخبار کی تلاش میں اچھلتے کودتے باہر بالکنی کی طرف گئے تو میں نے خداکا شکر اداکیا۔

("استعاره" د بلی، ۲۰۰۰)

#### مهمان

آخر بات سے نکلی۔ سپناکا دولہاوا پس نہیں آیا۔ اس نے مہینے کی پہلی تاریخ کولو شنے کا وعدہ کیا تھا۔

کوئی ڈیڑہ ماہ پہلے جب سپناا ہے مجھ سے ملوانے لائی تھی۔ تو میں جران ہوگئی تھی۔ وہ اصل میں اس کا ہونے والا دولہا تھا۔لیکن کہیں سے بھی سپناکا دولہا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چھ فٹا جوان۔ گہری سانولی رنگت مگر جاذب نقوش اور ساتھ میں اسار ہ بھی خاصا تھا۔ چھ فٹا جوان۔ گہری سانولی رنگت مگر جاذب نقوش اور ساتھ میں اسار ہے تھی خاصا تھا۔خود سپنامختری تھی۔ چھو ٹاساقد، دبلی نیلی سی۔رنگ بچھ سانولا۔ نقوش کہیں کہیں ہے تھے۔ نہایت غیر واضح ساجسم۔

زندگی میں پہلی دفع مجھے کوئی ذمتہ دار گھریلومد دگار ملی تھی۔ جس نے بغیر میرا د ماغ نوش
کیے بس دودن میں گھر کاکام سمجھ لیا تھا۔ بچوں کی پبند، میاں کا مزاج، میری ضرورت۔اس
طرح کی اکثر عور توں کی طرح اس نے بھی اپنی مفلسی کار و نارویانہ قرضے کاد کھڑ اسنایا۔ پیشگی
تخواہ بھی نہ ما تگی۔ حالا نکہ اس کا گھر میل بھر دور تھااور بازارختم ہوجانے کے بعد اسے ایک نیم
سنسان بل کے نیچے سے گذر نا پڑتا تھا، جس وجہ سے بھی دیر ہوجانے کی صورت میں اسے
سنسان بل کے نیچے سے گذر نا پڑتا تھا، جس وجہ سے بھی دیر ہوجانے کی صورت میں اسے
سنسان بل کے ایکے دے دیا کرتی تھی۔نہ بھی دیتی تب بھی شاید وہ اسی طرح خاموشی سے کام
میں گلی رہتی۔اور اندھیراہونے پر بھی خالی ہا تھ نکل پڑتی۔

سپناکے آنے سے پہلے میرے پاس ایک ادھیر عمر عورت کام وام کیا کرتی تھی۔ گر ادھر کچھ عرصہ سے وہ کچھ زیادہ ہی بیمار رہا کرتی اور اس کی جگہ اس کی بندرہ سالہ بیٹی سندر تی ادھر کچھ عرصہ سے وہ کچھ زیادہ ہوجا تا کہ مجھی تو وہ بچوں کی طرح معصوم نظر آتی مجھی قو ان جے جھیلنا میرے لیے مرحلہ ہوجا تا کہ مجھی تو وہ بچوں کی طرح معصوم نظر آتی مجھی فل فلیجڈ جوان لڑکی۔ مجھی ضدی مجھی بھولی۔ جب مرضی ہوتی تو سارے کام خوش اصلوبی فل فلیجڈ جوان لڑکی۔ مجھی ضدی مجھی بھولی۔ جب مرضی ہوتی تو سارے کام خوش اصلوبی

سے انجام دیتی۔اوراگر موڈنہ ہو توایک کام پر آدھادن لگادیتی۔ گملوں میں جب پہلا گلاب کا پھول کھلا تواس نے اسے توڑ کر بالوں میں لگالیا۔ میں نے حجیت پر اسے پو دوں کو پانی دیے کے لیے بھیجا تھا۔ گھنٹے بھر بعدائری۔

"ا تی دیرلگادی" میں نے اس کی سیاہ فام گردن پر بکھرے گھنگھریا لے اور بھی زیادہ سیاہ بالوں میں لگاسر خ گلاب دیکھ کر بُراسیا منہ بناکر کہا۔

"كياكررى تقيس"

"پھول لگار ہی تھی جی بالوں ہیں۔"اس نے اس طرح کہا جیسے ہیں نے ہی اُسے اس کام
کے لیے بھیجا ہو۔ جھے اس کا جواب سن کر ہنمی آگئی۔ پھر پھول اس کے بالوں ہیں اچھا بھی
لگ رہا تھا۔ دوسر اکھل جائے گاایک آدھ دن میں ..... میں نے اپ آپ سے کہا۔ وہ نہایت
احتیاط سے پھول کا کمس ہاتھ سے محسوس کرتی ہوئی اٹھلاتی ہوئی باور چی خانے کی طرف چل
دی اور میں اسے کئی جذبوں میں گھری دیکھتی رہ گئی۔ بھی بھی اس کے احتقانہ بھولے بن پر
مجھے پیار سا آجا تا تھا۔

وہ ساؤتھ انڈین تھی۔ آبنوی رگت۔ جرا جرا جہم۔ بلکہ کھرنے کے پروسیس میں۔
کھرے جرے لب ور خمار۔ بلی کی آ تکھوں کی طرح آڑھی می آ تکھیں۔ یعنی آ تکھوں کے
اندرونی کونے نھوں کی طرف۔ اور باہری ماتھے کی طرف توے پر بنی روئی جیئے گول چہرے
پر گول گول چھوٹی می ناک، سفید دانتوں کی متناسب قطار۔ چھوٹی می چولی اور گل بوٹوں کی
چھینٹ والے گھا گھرے کے در میان کی کسائی کمر۔ وہ اس عمر کی اکثر لڑکیوں کی طرح تازک
تو نہیں تھی گر جاذیب ضرور تھی۔ عمر کی تبدیلیوں نے اور پڑوس کے نو کروں ڈرائیوروں کی
نگاہوں نے اسے عجیب عجیب با تیں سوچنے اور سبحنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اس نے ان باتوں
پر چھوزیادہ بی ری ایکٹ (React) کیا۔ اب وہ ہر وقت یا تو سوچی تھی یا سبحتی۔ اب وہ بازار کا
کام خوب شوق سے کرتی تھی اور گھرکے کام اس سے آخم ہونے میں بی نہ آتے تھے۔ کام
شر وع کرتی اور سنگھار میں مصروف ہو جاتی۔ بھی گلے کی زنچر کھول کر اس کی پازیسیں بنار بی
مر وی کہیں رہی ہے تھی کی چوڑیاں دو سرے میں منتقل کر رہی ہے ، اور بھی دونوں ہا تھوں میں آدھی
تر دھی پہیں رہی ہے یا چھر دونوں ہا تھوں سے ساری چوڑیاں آتار رہی ہے۔ گھر میں سب سے
تریزدہ فون اس کے آتے۔ پیت نہیں کتنے بھائی تھے اس کی ماں کے کوئی نرینہ

نہیں کر تانا۔ ماں کا بیسہ دارو میں پی جاتا ہے۔'' وہ جھکی جھکی آئکھوں سے اِدھر اُدھر دیکھتی ہوئی آہتہ سے بولتی رہی۔

اپنی تمام ہو قوفیوں کے باوجود وہ ذہنی طور پراپناس طے شدہ مستقبل کے بارے میں آگاہ تھی۔ اور اس نے اِسے قبول بھی کرلیا تھا۔ اس کی طرف کی اکثر کام کرنے والی عور توں کے شوہر کچھ نکمے واقع ہوئے تھے۔ عور تیں لوگوں کے گھروں میں کام کر تیں۔ اور مر داپنے گھروں میں کام کر تیں۔ اور مر داپنے گھروں میں بنتج کھلاتے۔ شام کو جب عور تیں گھر کولو شیں تو یہ پینے و بے نکل حاتے۔

ان کے ہاں ماموں بھا بھی اور خالہ بھا نجے کی آپس میں شادیاں ہواکرتی ہیں۔

ووسر ہے ون سندری شام تک آنے کا وعدہ کرکے چلی گئی۔ مگر وہ تیسر ہے دن بھی نہ آئی۔ گوکہ وہ کام کم اور پریشان زیادہ کرتی تھی مگر پھر بھی مجھے اس کا انظار رہا۔ چو تھے دن اس کی پڑوس نے آکر بتایا کہ اب وہ کام نہیں کرے گی کہ اس کی ماں ایتوار کواس کا بیاہ کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ مدراس ہے آنے والے لڑکے سے ملنے کے بعد سندری نے ماں کے بھائی سے شادی کرنے انکار کر دیا تو سندری کو گھر میں بند کر دیا گیااور اس لڑکے کی مار پیٹ کی گئی۔ مگر لڑکا چو تکہ پھر بھی گھرکے آس پاس منڈلا تاد کھائی دیتا ہے اس لیے سندری کی ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بھائی سے فور اُاس کا بیاہ کرکے دونوں کو گاؤں ردانہ کر دے گی اور اس کام فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بھائی سے فور اُاس کا بیاہ کرکے دونوں کو گاؤں ردانہ کر دے گی اور اس کام سے نبٹنے کے بعد خود کام پر آئے گی تب تک آپ اس لڑکی کور کھ لیجئے۔ اس کی پڑوس نے این ساتھ آئی ہوئی لڑکی کی طرف ہاتھ اُٹھا کر کہا۔

" یہ کون ہے "میں نے لڑکی کابے تاثر چرہ دیکھ کریوچھا۔

"بے سپناہے۔ کچھ دن پہلے کلکتہ سے آئی ہے۔اباد ھر ہی رہے گی۔اگر آپ جا ہیں تو یہاں ہی رہ جائے گی۔"

تویوں سپنامیرے گھر آگئ۔ سپناکے والد کا بجپن میں ہی انقال ہو گیا تھا۔

اس کی جوان جہان ماں کااس کے نانا، نانی نے دوسرا بیاہ کرنا مناسب سمجھا۔ ماں اپنی نئی سسرال چلی گئی۔ اور سپنا تنہیال میں پلنے لگی۔ اس کی ماں کے جب کئی چھوٹے چھوٹے بچے بیدا ہو گئے تو اس نے سپنا کو کلکتہ سے بلوالیا کہ ماں کا گھروں میں کام کرنا، بے تحاشا بچے بیدا ہو گئے تو اس نے سپنا کو کلکتہ سے بلوالیا کہ ماں کا گھروں میں کام کرنا، بے تحاشا بچے بیدا کرنا اور پالنا خاصا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے اسے سپنا کی مدد کی ضرور سے تھی۔ پھر سپنا

ابسیانی بھی ہوگئی تھی اور اپناخیال خودر کھ تھی۔ یہ باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔

یپنامیرے گھر آنے لگی تھی۔ اس کا سلقہ دکھ کر میں چران رہ گئے۔ چیزوں کو نکھار نے

سنوار نے میں اس کا جواب نہ تھا۔ پھُرتیلی، خاموش طبع، اپنے کام سے کام رکھنے والی صاف

سقری کی، گھرسے نکل کر مندر سے ہو کر میر ہاں آنے والی۔ ہر پیر کو بھگوان شوکاور س

مقری کی، گھرسے نگل کر مندر سے ہو کر میر ہاں آنے والی۔ ہر پیر کو بھگوان شوکاور س

رکھنے والی۔ میں نے گھرائے سونیا تو زندگی پُرسکون ہو گئی۔ گھر، بازار سب سنجال لیا تھااس

نے۔ پھل والے، سنزی والے کو نبٹاتی۔ فون اٹینڈ کرتی۔ اشارے سے سمجھ لیتی کہ صاحب

گھر میں ہو کر بھی گھر میں ہیں کہ نہیں۔ دروازہ کس پر کھولنا ہے اور کس کو دروازے میں لگی

گھر میں ہو کر بھی گھر میں ہیں کہ نہیں۔ دروازہ کس پر کھولنا ہے اور کس کو دروازے میں لگی

مخد ب آنکھ سے دکھے کر بھی نہیں دکھنا ہے۔ سابقہ مادرود خترکی زخم خوردہ میں، سپنا سے کس فدر مطمئن تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ اس کاکام دکھے کر زبان سے دعا میں نکل جاتیں۔ وہ شام قدر مطمئن تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ اس کاکام دکھے کر زبان سے دعا میں نکل جاتیں۔ وہ شام کو جاتی تو ہر چیزا ہے۔ سنوار کر کہ مجھے بس برائے نام ہی پچھ کر زبان سے دعا میں نکل جاتیں۔ وہ شام

میری دعائیں۔اس کی ماں کی چنتا، کہ اُس کی شو بھگتی ،ایک اچھے لڑے نے اے

پند کرلیا۔

"میرے کو لگتاہے میم صاب کہ میرا سادی (شادی) ای کے ساتھ ہوگا۔ "جس دن اسے لڑکادیکھنے آیا تھا اس نے دوہرے دن آگر کہا۔ اس سے پہلے اسے ایک دولڑ کے دیکھ گئے سے لڑکادیکھنے آیا تھا اس نے دوہر کوئی جواب نہ آیا تھا۔ جیسے انسان نہ ہو کوئی چیز ہو۔ پھر اِن کے بارے میں اس نے پچھ کہا بھی نہ تھا۔ بس ایک ایک دن کی چٹھی لے کی تھی۔

"وہ کیے ؟"میں نے اس کی اس بات کی سادگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ "وہ میرے ہی جیسا ہے ……میرے سے بھی زیا دہ کالا ہے۔ پہلے والے دونوں گولے (گورے) تھے۔ پھراس کاناک نقشہ بھی میرے ہی جیسا ہے۔"

بھی بھی جیسے اس کی زبان پھل جاتی۔ کئی ہاتیں تلاکر کرتی۔

"اس نے پھوٹو (فوٹو) منگوایا ہے۔ اُس نے پیغام بھجوایا ہے کہ سادی (شادی) جلدی ہوگی۔ مگر میری ماں کے پاس بیسہ نہیں ہے۔"

ایک دن صبح آتے ہی بولی تھی۔ جیسے میں اس کی کوئی قریبی رشتہ دار تھی۔ سب باتیں کہہ ڈالتی۔اور یہ باتیں بتانے کی اس کو نہایت جلدی ہوتی۔

دراصل بچین تواس نے نتیہال میں گذارا بھا۔اوراد ھر ماں نئے شوہر و بچوں میں ایسی

مشغول ہوئی کہ اسے تقریباً بھول ہی گئی۔اس کی ضرورت تھی،شایدای لیے اسے بلوانے کا زیادہ خیال آیا ہو۔

"آپ سوچتے ہوئیں گے کہ میں ساری بات آپ سے کیوں کرتی ہوں۔"وہ مختلف جگہوں سے سیحی ہوئی ہوں۔"وہ مختلف جگہوں سے سیکھی ہوئی ہندوستانی خاصے اعتماد سے بولتی ہوئی کہنے گئی۔
"ہاں سوچتی ہوں۔ مگر مجھے احجمی لگتی ہیں تمہاری با تیں۔"

"پھر کس سے کروں ۔۔۔۔ بات ۔۔۔۔۔ ماں سے تو سرم (شرم) آتی ہے مجھ کو۔۔۔۔ تجی بتاؤں ۔۔۔۔ میں ادھر نانی سے سب بات کرتی تھی۔۔۔۔ ماں تو بھی پاس تھی ہی نہیں ۔۔۔۔ جب بڑی ہوئی نا۔۔۔۔۔ "وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔۔۔۔اور کھل کھلا کر ہنس دی۔۔۔ "جب بڑی ہوئی نہ میں ۔۔۔۔ میرے کو کچھ پتہ تھی (تھا) نہیں ۔۔۔۔ "دراصل اس طرح کے الفاظ کے لیے بنگلہ زبان میں تذکیرو تانیث ہوتی بھی نہیں۔

"بابارے میں تو ڈرگئی تھی کہ یہ کیا ہو گئی ..... نانی نے سمجھائی تھی سب بات ....ایا ہو تا ہے لڑکی لوگ کو بتایا۔ "وہ پھر ہنس دی اور بولی۔

'' مگر پھر بھی میں تھمجھکتی ۔۔۔۔نانی اتنی بوڑھی ۔۔۔۔کوئی میری سہیلی تو تھی نہیں'' وہ خبیدہ ہو گئی۔۔۔۔

" پھر ماں تونانی بھی نہیں۔ماں سے میں بات کیا کر سکتی ہوں۔" حصہ تنہ یولتی ہے " سوناں احد کور وٹی کھلانہ سے است حد کو گوری ما

جب تب بولتی ہے " سپناراجو کوروئی کھلادے۔اہے جو کو گودی میں لے لے۔سبزی کتر۔یہ کروہ کر۔''

اس کی آواز بچھ می گئی۔" بھی پیار تو کیا نہیں مجھے۔ باتی سب کو گلے لگا کر پیار کرتی "

''تو ..... تو بڑی ہے نا ..... تجھے تو من میں پیار کرتی ہے۔ تجھے گودی میں لے کر منہ تھوڑی چوے گی۔''میں نے مسکراکراس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔

"پھر بھی بھی کہتی کہ تھے کچھ جا ہے تو نہیں؟"اس نے دور دیوار کی طرف دیکھ کر کہا جہاں سے باہر کی طرف اُ گے ہوئے در خت کی شاخیں اس طرف جھانک رہی تھی۔ جس کے بارے میں اکثر سوجا کرتی تھی کہ دیوار در خت کے سہارے کھڑی ہے یا یہ در خت دیوار کا سہارالیے استادہ ہے۔ "ارے نگلیاس نے تو سارا گھرتیرے حوالے کرر کھاہے۔ تواس کی اولاد ہے۔اُس گھر کی مالک ہے۔ بچھے کیابو چھے گی وہ۔ تچھے منع بھی تو نہیں کرتی کسی چیز ہے .....؟" "ہاں وہ تو ہے ..... "وہ آہتہ ہے بولی۔

"تو پھر ....اچھا چھوڑ یہ باتیں اور بتاکہ شادی کب ہور ہی ہے۔اب تو لڑ کا بھی جلدی

شادى كرناجا ہتاہے نا....."

وہ کچھ شر مائی ..... پھر ہنس دی۔معصوم سی ہنسی ہنسا کرتی تھی وہ۔جیسے جاریا کچ سالہ بچی ہنس رہی ہو۔جب پکارے جانے پرواپس صدادیتی تو نہایت نازک سی آواز میں ''جی '' کہتی۔ جیے کی بچے سے کھیل رہی ہواور اسے خوش کرنے کے لیے 'جی کہدر ہی ہو۔ مگر دور سے آتی ہوئی اس کی 'جی'میرےاندر کچھ عجیب ساتاثر پیدا کردیتی۔ مجھے ایسامحسوس ہوتا جیسے وہ سخت مظلومیت کے عالم میں 'جی 'کہنے پر مجبور ہواور میں خوامخواہ جیسے کسی نابالغ بچی ہے محنت کروار ہی ہوں۔ مگراس کے سامنے آئے ہی مجھے اپنی غلط فہمی کا حساس ہونے لگتا۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال آتاکہ بالغ چبرے کے ساتھ غیر مناسب سی آواز مل گئی ہے۔ پھراییا بھی نہیں تھا۔ کہ بیہ تاثراس کی آواز کی ہی وجہ سے پیدا ہو رہا ہو بلکہ اس کا سرایا ہی ایسا تھا کہ ول میں 'رحم'،' محبت'،' ہمدردی'اُور نہ جانے کون کون سے جذبے بہ یک وفت بیدار ہونے لگتے۔ اور جب بھی وہ 'آر ہی'کی جگہ 'آلہی'کہہ دین تو میرے اوٹ پٹانگ خیالات کی تصدیق ہونے لکتی۔اور مجھے اس کے سراپے میں اور بھی بہت می غلطیاں د کھائی دیے لگتیں۔اس کے چھوٹے سے سانو لے چہرے پر بڑی بڑی آئکھیں ایسی معلوم ہو تیں جیسے وہ چہرے پر نہ ہو کر چرے کے کناروں کے ساتھ کہیں سے اڑتی ہوئی آگی ہوں۔ پتلی می ناک اور باریک لبوں کے نیچے ٹھڈی برائے نام تھی۔اور اس تکونے چبرے کے ساتھ مہین سی گرون کے كچھ زيادہ ہى پاس سے شروع ہونے والے ' نيچے كى طرف زاويہ قائمہ بناتے ہوئے بغير چربي والے شانوں پر دگنا چگنا کیا ہوا دو پٹہ جیسے یوں ہی رکھ دیا گیا ہو کہ وہاں دو پٹہ اوڑ صنے کا کوئی جواز قطعی عیاں نہ تھا۔ ساری غلط ملط سی پچوویشن میں ایک غلط ملط سچی بات ہے بھی تھی اس میں کچھ ایساسلقہ تھاجیسے اس نے با قائدہ ہوم سائنس میں کوئی ڈگری لی ہو 'اینٹر پر ڈیکوریشن میں ڈبلومہ یافتہ ہو یاکسی فائیو شار ہو ٹل میں بٹلر کی ٹریننگ کی ہو۔

"تم نے یہ گھر کا کام کرنا کہاں سے سیکھا ہے" بھی بھی میں اپنی آواز کی حیرت کو نہایت

مہارت ہے پوشیدہ رکھ کر کہتی۔

''نانی نے گھر میں ہی تو کیا کرتی تھی سب کام۔ نانی تو صرف مُر گیاں (مرغیاں) سمبھالتی۔انڈے جمع کرتی۔ کچھ بیچتی'کچھ مرگیوں کے نیچے رکھتی۔ یہ ہی بس سارادن کرتی ورنہ پُروس میں بات کرتی۔نانی تو کچھو نہیں سکھائی۔ میں توخود ہی کرتی تھی ساراکام .....پھر میں تو آیے ہے شیھی ہوں باتی سب۔''

"جھے ہے۔۔۔۔؟؟" میں نے بھی کوئی اس طرح نہیں سکھایاا ہے کہ با قاعدہ سکھانا کہاجا سکے۔بس جو ذراصیح نہ لگا بتلادیا ۔۔۔ تواتے میں ہی۔۔۔؟ میں سوچنے لگتی ۔۔۔۔ غالبًا خانہ داری بھی ایک خداداد تحفہ ہے جودیگر فنون کی طرح کسی کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ میں سوچتی رہ جاتی۔ میں کہتی ہے کہ راجو کا بیسا ملے گا توسادی کا تاریج (تاریخ) نکالیں گے۔"وہ مٹرک بھیلیوں میں ہے دانے نکالتی ہوئی او پردیکھے بغیر بولی۔

"راجو کے کون سے پیسے۔وہ کام بھی کرتا ہے کیا،اتنا چھوٹاسا؟" "نہیں کام نہیں کرتا۔ پچھلے سال اس کاایکٹرکوالے نے گھٹنا جھمی (زخمی) کردیا تھا۔ چلتا تو ٹھیک ہے پر کنگراتا ہے۔وکیل بولا کہ اگلے مہینے ملے گارو پیہے۔ پچیس ہجار (ہزار)۔ ماں دھوم دھام سے سادی کرے گی۔وس ہجار (ہزار) راجو کے نام بینک ہیں جمع کرے گی۔ پانچ ہمارے گھر کاسامان میں اور ٹھگی کا حجبت میں لگے گا۔ ٹوٹا پڑا ہے ہمار ٹھگی کا حجبت۔اور باقی کادس ہجار (ہزار) میں میرا دہتے، سادی۔ سب کو بلائے گی۔ "اس کے ہاتھ مٹر چنتے چنتے تھہر جاتے ہیں۔ آئکھیں مٹر کے دانوں میں خواب کھوجنے لگتی ہیں۔

بھر کچھ دن بعد پتہ چلا کہ لڑکا سپنا کے گھر رہنے چلا آیا ہے۔ میں کچھ حیران ہو گی۔ "شادی توہو کی نہیں۔ابھی سے کیوں؟"

"اس کا دوست لوگ گاؤں گیا ہے۔ اب وہ کمرے کا کرایہ اکیلے ہی ..... مال نے کہا ہمارے ہاں آ جائے۔ سادی تو ہونے والا ہے۔ "اس نے بتایا۔ "پھر؟" جانے میں نے اس پھر' سے کیا پوچھنا چاہا تھا۔ "ماں اور با پو باہر سوتے ہیں۔ بچہ لوگ میں۔"

وہ کچھ دیرزگی۔ "میں بچہ لوگ اور مہمان ….. ہمارے ہاں داماد کو مہمان بولتے ہیں۔ ہم سب لوگ گھر میں ..... مہمان دوسرے کونے میں سو تاہے۔"وہ شر مائی ہوئی ہی ہنسی ہنس دی۔ ایک روز جب حسب معمول وہ صبح آئی تو آخری زینے پررک کر پیچھے دیکھنے گئی ۔ "آؤ۔کھلاہے دروازہ"میں نے اسے دیکھ کر کہا۔

"وہ مہمان بھی آیا ہے ……"وہ زینے کی طرف بدستور دیکھتے ہوئے بولی۔ "ترب مان "یں : محب کی من سیرلد

"آپ سے ملنے ""اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکالیں۔

"آلہا ہے (آرہا ہے)"ای نے کہاتو مجھے ایکافت محسوس ہوا جیسے اس پر بال وواہ کا ظلم ہونے جارہا ہے۔ دوسرے کمبحے ہی میں نے سر جھٹک دیا۔ اور تیسرے کمبح مہمان کو دیکھ کر

میں متحیررہ گئی۔ تقریبا چھے نٹ کاقد۔اسارٹ مسکراتا ہوا۔شر میلاسانو جوان۔

یہ چھے فٹاجوان اور بیہ تو تلی سی؟ مگر کافی بھروسہ ہو گااس کے والدین کواس پر جو گھر میں رہنے کی دعوت دے دی گئی۔ میں سوچنے لگی۔

''پاؤں چھوتے نا'' سپنانے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے پہلو میں اپنی جیو میٹری بکس کے ڈیوا کڈر (Divider) جیسی کہنی سے ٹھو کادے کر آہتہ سے کہا۔ ''نہیں نہیں نہیں بس۔ کیاکام کرتے ہو۔''

''ڈریول ہے میم ساب'' سپنانے باور چی خانے کے اندر سے آوازلگائی تو مہمان اور میں دنوں ہنس پڑے۔

سپنانے اس کے لیے گاڑھی اور میٹھی جائے بنائی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر پچھ نوٹ رکھے اور کئی ہاتیں سوچتے ہوئے اے رخصت کیا۔

"تم لوگ اس کا گھرور توجانتے ہونا۔ "اس کے جانے کے بعد میں نے سپناسے پوچھا "چاچا جانتا ہے۔"

"كون چاچا ممبار اجا جا بھى ہے كيا-"

"باباكادوست ہے۔اى كے گاؤں كا ہے۔اى نے تولایا تھار شتہ" "لڑكاكبال رہتاہے۔"

" پیتہ نہیں …. بابا کو تو بولا ہو گا۔ بولا ہو گا تبھی ناگھر میں رکھا ہے۔" "تم بہت اچھی لڑکی ہو ….. مگر دنیا خراب بھی ہے ….. بہت خراب تم …..ا پناد ھیان رکھنا ….. گھر میں ایسے رہنا کہ اس کی نظروں میں تمہاری عزے اور

مهمان

برھے۔تم مجھتی ہونا۔ پھر کسی کا کیا بھروسہ"

"جی ہاں ..... مگروہ ایسا نہیں ہے۔وہ بہت اچھالڑ کا ہے "وہ مجھے دیکھ کر بولی۔

"بال وہ توہے ..... مگر پھر بھی ....."

"بال جی .... وہ تو ٹھیک بولے آپ۔ مگروہ سب سے الگ لڑ کا ہے۔"

مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ اس نے اسے دل سے اپناشو ہر مان لیا ہے ..... مجھے اس کی فکری ہو گئی تھی .....

پھر کچھ دن بعد سپنا چپ سی رہنے لگی تھی۔ میں پو چھتی تو کہتی سب ٹھیک ہے۔ شاید اے اپنی خاموشی کاخود بھی احساس نہ تھا۔

"تم آجکل سوچتی کیار ہتی ہو؟"

" کچھ نہیں سوچتی میم ساب "

" پھر چیچ کیوں بھول گئی .... شکر دان میں رکھااور بیالی میں نہیں۔"

" پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہوں "وہ میز پر لگے جیکتے ہوئے گول کانچ کا کنارہ انگلی ہے یو نچھتے ہوئے بولی۔

"بتاؤنه ..... "میں نے انگل سے اس کا گال چھو کر پیار سے پوچھا۔

"وه جائے گا ..... گاؤل ..... لا من رنیو (Lisence renew) کرانے "

"اس کی آنگھیں پتہ نہیں کب بھر آئی تھیں۔ وہ آنگھیں جھکائے میز کے کنارے کو دکھے رہی تھی تو اس کے پتلے رخسار کے ذرا دکھے رہی تھی تو مجھے علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں تو اس کے پتلے رخسار کے ذرا سے موٹے ابھرے ہوئے جھے یر 'جولائی کے بارش کے قطرے ساایک آنسو آنگا۔

"ارے .....ایے نہیں ....روتے نہیں نا ..... میں کھڑی ہوکر اس کا سر سہلانے گئی ..... تم ٹھیک ہو نا .....؟ .... مگرتم تو بہت پیاری، بہت سمجھدار لڑکی ہو ..... میرے اندرے حواکی شکی مزاج بیٹی نے سوال کیا۔

"آپ بھی ....میم ساب" وہ روتے روتے کھلکھلا کر اہنس پڑی تو مجھے اپنی ہی بات عجیب معلوم ہوئی اور میں نے اس کی ہنسی میں اپنی کھسیانی سی مسکر اہٹ شامل کر دی۔

پھر پیتہ نہیں مہمان کب گاؤں روانہ ہوا ......ہاں اتناضر ورہُوا۔ کہ اس دن سپنانے سارا وقت کچھ بھی کھایا، نہ خیائے پی، جس کی وہ شوقین تھی۔اد اس اداس سی کام کرتی رہی۔ "تم توایے ادائ ہو جیے تہبارا میاں تہباری سوت لے آیا ہے" میں نے مسراتے ہوئے کہا۔ میری بات من کرائ کے ہو نؤں پر بل بھر کو ہنمی جیسی کوئی شے نمودار ہوئی۔ اور پھر ایک بیاری مسکراہٹ میں بدل گئی .....اس کے بعد میں نے سپنا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی بات کرتی ای کی کرتی۔ "تی دو دِن ہو گیا ..... وجھی نہیں آیا۔"

"ارے بھی۔... تین دن میں تووہ پنچے گا .....ویے نام کیا ہے اس کا'' "دو تین نام ہے اس کا۔ کوئی بابو بولتا ہے ..... جا جا شام بلا تا ہے ..... دوست لوگ مُنا

کہتے ہیں۔"

"اوراصلی نام کیاہے؟"

"پية نہيں .....لاس (لائسينس) پر لکھاہے۔"

"كى نے پڑھانہيں ....؟"

"كى كوپر هنانېيں آتا ..... جاجا بھى بہت دن سے گاؤں گياہے"

"اور گاؤں کا پیتہ …..؟"

" پت لکھ کر گیا ہے ہے جارہ "وہ آہ بھر کربولی "جانے سے پہلے مجھے اپنہا تھ سے لکھ کردیا تھا۔"

''اچھاکل لے آنا.....ہم خط لکھیں گے۔'' ''وہ بولا چٹھی لکھوں گا..... تؤتم بھی لکھنا..... پہلے مت لکھنا۔'' ''آنے کا کیا کیا؟''

''ایک مہینے میں آئے گا۔۔۔۔ پہلا تاریکھ کو۔۔۔۔اس کو کام بھی ڈھونڈنا ہے نا۔۔۔۔'' ''اس کا ساب امریکہ جالا گیا ہے نا۔۔۔۔ آپ رکھ لینامیم ساب، بے جارہ کا پریسانی دور ہوجائے گا۔۔۔۔''وہ خالص ممتا بھرے لہجے میں بولی۔

" چنھی لکھے گا تو پڑھے گا کون۔پہلے یہ تو بتا ..... بڑی آئی نافی اماں۔" میں نے مسکرا کر پوچھا۔ " آپ ....." وہ بل بھر کوشر مائی ..... پھر اپنی ادای کو واپس اوڑھ کر اس نے سر جھکا دیا اور ایک لمبی آہ بھر کراپنی چبرے کی ضرورت ہے کچھ زیادہ ہی بڑی آئکھیں اس نے فرش پر تھبرا دیں اور کسی سوچ میں گم ہوئی۔ "مجھے پیسہ دے کرگیاہے، سومواروں کو جل چڑھانے کے بعد پھل میواخریدا کروں۔" اس نے اس حسر ت ناک کہجے میں کہا۔

دن گذرتے گذرتے مہینہ ختم ہو گیا۔ سپناکی چٹھی نہیں آئی۔

"اگر میں گل نہیں آئی تو آپ کسی کو صفائی برتن کرنے بلوالینا۔" مہینہ بھر رونے اور اداس رہنے کے آخری دن وہ گھر جاتے وقت چہرے پر مہین سی چیک لیے ہوئے بولی۔ میں اداس رہنے کے آخری دن وہ گھر جاتے وقت چہرے پر مہین سی چیک لیے ہوئے بولی۔ میں نے مسکراکر جامی بھرلی۔ میں اس کا مطلب مجھتی تھی کہ جب مہمان آئے گا تواہے دن بھرکی گھے میں اس کا مطلب مجھتی تھی کہ جب مہمان آئے گا تواہے دن بھرکی

چھٹی تو جا ہے ہی۔

کوئی تین دن وہ ہر شام ہے کہہ کر گئی۔ بجھے ہوئے چہرے پر بڑی بڑی روشن آئھیں لیے ہوئے وہ چلی جاتی ، بیار بیار کی۔ اس کی آکر کام میں لگ جاتی ، بیار بیار کی۔ اس کی آئھوں کے گرد گہرے گہرے دائرے نظر آنے لگے تھے ..... آج تین تاریخ تھی .... اور بینا آج بھی آئی تھی۔ بجیب سی اعتاد بھری اداس میں غرق اپنے کام میں گمن۔ خود ہے بے خبر گراپنے فرض سے ہر حال میں خبر دار۔ خود مجھے اس بانکے لڑکے پر تقریباً ہمیشہ ہی شک رہا کہ اس مد قوق می لڑکی کا وہ ہو بھی پائے گایا نہیں۔ اس عمر کے اکثر لڑکوں کی طرح اسے اس کی سیر سے کی تو پر واہ ہوگی ہی نہیں۔

ان د نوں سپناکارنگ کچھ زیادہ ہی سنولا گیا تھا۔ایک دو پہر کووہ گھٹنوں پر ٹھڈی ٹکائے اینے پیروں کو گھورتی ہوئی جلدی جلدی پلکیں جھپکار ہی تھی۔

"اے خط لکھیں؟"میں نے قریب جاکر پوچھا۔

"بولے گاسک (شک) کرتی ہے۔"

"تو پھر پتہ کیے چلے گا....."

"ابھی اس کا کام پورانہیں ہوا ہوگا۔۔۔۔۔پیتہ نہیں کچھ کھا تا بھی ہوگایا نہیں "وہرو پڑی۔ "اری دیوانی ۔۔۔۔۔وہ گھر گیا ہے اپنے ۔۔۔۔گھروالے بھو کا رکھیں گے اسے کیا ۔۔۔۔؟ "اور سُن وہ خوب کھا تا پیتا ہوگا۔۔۔۔ تو ہی خود کو ہلکان کیے دے رہی ہے۔ سمجھیں؟" "اس کا ایک ایک بات یاد آتا ہے ۔۔۔۔ وہ نہیں یاد کر تا ہوگا میرے کو ۔۔۔۔؟" "ضرور کر تا ہوگا ۔۔۔۔ گر کھا تا پیتا بھی ہوگا۔اور پھر۔ تجھے یاد بھی کر تا ہوگا۔" "جے میم ساب؟"وہ ایکدم میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔

"بيار ہے .... تم جانتی ہو؟"

''اب تووه بیمار ہی رہے گی .....اُد هر ہی تور ہتی ہے ہمارے پاس میں ذراساد ور۔اب تو دیکھنائی بی جی .....وہ بیمار ہی ہوتی رہے گی بیچاری'' دیکھنائی بی جی ....وہ بیمار ہی ہوتی رہے گی بیچاری''

"كيول بھئى"ميں نے ذرا اُونچى آواز ميں پوچھا۔

"جوان لڑکا بغیر شادی کے گھر میں رہ کر جلا گیا .....شکل ہے ہی لفنگا لگتا تھا ....اب
کہاں آئے گا ..... پنة نہیں کیا ہوائے جاری کے ساتھ .....ادھر تو سب لوگ اس کی ماں کو
برا بھلا کہتے ہیں۔ باپ تو چلو سوتیلا ہے ..... وہ تو سگی ہے ....ایہ کوئی کر تا ہے ..... شادی
سے پہلے ہی گھر میں داماد بنا کرڈال دیا۔ وہ بر تن کھڑ کھڑاتی ہوئی بولی۔

"اس طرح پٹنے پٹنے کر دھوؤگی تو لکیریں نہیں پڑجائیں گی بر تنوں پر "میں نے اُسے

مگراس کی باتنیں سن کر میں پچھ ہی دیر میں خود بھی سوچوں میں غرق ہو گئی۔ میری طبیعت مصلحل می ہو گئی۔ مجھے اپنا آپ بیار محسوس ہونے لگا۔ بھی بھی میں پُرامید ہو جاتی۔ کہ قدرت اس پراییاظلم نہیں ہونے دے گی۔

وہ عورت کام کر کے جاچکی تھی۔اور میں نے بہ مشکل اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا۔ کہ میر ابس ایک جگہ پڑے رہنے کو جی چاہ رہا تھا۔۔۔۔ میں دروازہ کی طرف سے بلٹی ہی تھی کہ دروازہ پر دستک ہوئی۔ سوچنے لگی کہ آنے والے نے گھنٹی کیوں نہیں بجائی۔ دروازہ کھولا تو دیکھاکہ سپناکا حجو ٹاسابھائی جس کاہاتھ تھنٹی تک نہ پہنچ یا تا تھا' سامنے کھڑا تھا۔ ''دیدی پرسوں آئے گی''

"يمارے؟"

"کل رات مہمان آیاہے نا .....دودِن چھٹی کرے گی۔"

میرے اندر مسکر اہٹیں بھوٹ پڑیں .....اچھالڑ کا ہے۔ گنوں کی پہچان ہے اس کو ..... میں اپنے آپ سے کہتی ہوئی ڈائنگ ٹیبل تک گئی اور وہاں ٹو کری میں ہے ایک سیب اٹھا کر اس کے ہاتھ پرر کھ دیا۔

" تھیک ہے ..... کوئی بات نہیں۔ "میں نے مسکر اکر کہا۔

"بائے "اس نے چھوٹا ساہاتھ ہلایااور ایک ایک زینے پر باری باری دونوں پاؤں رکھتا ہواچلا گیا۔

## باپ

باپ برانی ادھ ٹوٹی ٹائیلوں والا بر آمدہ طے کررہا تھا۔ ٹائیلوں کارنگ زرد تھا، ان کی چک غائب ہو چکی تھی۔ اور قدم بڑنے سے وہ آوازیں پیدا کررہی تھیں۔ اور کچھ باپ کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے لڑکھڑا نہ رہا ہو بلکہ جان بوجھ کر قدم ایسے اٹھارہا ہو جس سے جاپ سائی دے، غیر متوازن ہی سہی۔

باپ کے ہاتھ میں اخبار میں لپٹا ہواا یک بنڈل تھا۔ جس کی دونوں اطراف کوئی سرخ رنگ کی گول گول موڑی ہوئی چیز نظر آر ہی تھی۔ شاید کوئی کپڑا تھا۔

نہایت مختصر سے صحن کے ایک طرف لگے ہوئے تل کے پاس بر تن دھور ہی ناظمہ نے ادھ منجھی تھالی نل کی چوہدی پر رکھ دی اور نل کی گردن کا سہار الکیر کھڑی ہو گئی۔ اپنے نیم لاغر وجود کو اس نے صحن کی دیوار سے ٹکا دیا۔ دیوار سے پچھے مٹی بھر بھر اکر اس کے بیروں کی ایڑھیوں کے پاس جمع ہو گئی۔ باپ کے ہاتھوں میں سرخ بنڈل دیکھ کر اس کی بچھے دیئے جیسی آئی۔ سرخ بنڈل کوئی گرم کپڑا معلوم ہو تا تھا۔

اس موسم میں ایک شال سے بڑھ کر کیا چیز آرام دے سکتی تھی۔ گو کہ ابھی سر دیوں نے شدت نہیں پکڑی تھی۔ مگر شخنڈ ب پانی سے اس کے پیلے پیلے ہاتھ گلابی ہوگئے تھے۔ دو دن سے وہ سکول بھی نہیں گئی تھی کہ اس کے اکلوتے سویٹر کی کہنیاں گھتے گلائیوں تک آگئی تھیں اور آسینیں کیلے کے حیلے کی طرح لگتی تھیں۔

ناظمہ ہفتے میں دویا تنین دن ہی سکول جاپاتی۔ وہاں سر زنش ہوتی، وہ گردن جھکائے کھڑی خاموش سُناکرتی۔ ایک پیر کی انگلیوں سے دوسر سے پیر کی انگلیوں کو رگڑتی ہوئی۔ چور نظروں سے ہم جماعتوں کو دیکھتی ہوئی۔ جیسے اس نے اپنے چھوٹے سے وجود میں بڑے نظروں سے ہم جماعتوں کو دیکھتی ہوئی۔ جیسے اس نے اپنے چھوٹے سے وجود میں بڑے

بڑے اسرار چھیار کھے ہوں۔

اسے گھربھی ویکھنا پڑتا تھا۔ پچھ سلائی بھی کرنا پڑتی تھی۔اس کا اپناا ختیار ہوتا تو اسکول جانا چھوڑ ہی دیتی۔اس طرح کاذہنی سکون جانا چھوڑ ہی دیتی۔اس طرح کاذہنی سکون میستر تھاجو طالب علموں کے پڑھنے کا متحرک بن سکے۔اس کی کوئی سہیلی تھی نہ اس کا کسی سے کے مضمون میں مقابلہ یا شوق۔وہ تو بس اپنی ای کے کہنے سے سکول چلی جاتی بھی بھی۔

امی روز بروز بمزور ہوتی جارہی تھیں۔ ابھی سال بھرپہلے خاصی تندر ست اور جاذب تھیں۔ مگر باپ نے ایک دن ایسامارا پیٹا کہ بہت دن تک بسترے ہال نہ سکیں۔ اندرونی اعضا میں چوٹ لگی تھی انھیں کہیں۔ غذاسیال کی شکل میں چیج سے منہ میں ڈالی جاتی۔ ہفتہ بھر بعد ناظمہ کوپاس بلاکراس کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے پچھ ایسا کہہ دیا تھا کہ ناظمہ ہیکیاں لے کررویزی تھی۔

"رووً گی تواپ آپ کواپی بہنوں کو کیسے ..... سنجال سکو گی، بیٹا۔"

ای نے پاؤں فرش پرر کھتے ہوئے کہا۔

وہ ناظمہ کے کندھے کاسہارالیکر چلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایک آنسوان کی بلک پراٹکا ہوا تھا۔ وہ سیدھی کھڑی نہیں رہ پار ہی تھیں۔ اتنی تکلیف سہنے کے باوجودان کے چہرے کی رونق کچھ ایسی ہوا تھا۔ وہ سیدھی کھڑی نہیں رہ پار ہجر اپیڑ طوفان کی زدیمیں آکر عین در میان سے ٹوٹا چاہتا ہو۔ ایسی کم نہیں ہوئی تھیں۔ گر جب ناظمہ انہیں عسل خانے کی چوکی پر بٹھا کر سیدھی ہوئی تو وہ صرف ذرا کمزور لگ رہی تھیں۔ گر جب ناظمہ انہیں عسل خانے کی چوکی پر بٹھا کر سیدھی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ان کی ٹائلوں پر سیاہی مائل سرخ رنگ کی پیڑیاں جی ہوئی تھیں۔

اس کے بعد ہے امی کے بستر کی جادر بے داغ نہ رہ سکی اور آہتہ آہتہ ان کی صحت کرتی ہی چلی گئی۔ تب ہے مہینوں گذر گئے۔ خدا جانے کتناخون ہے ان کے جسم میں جو مہینوں سے لگا تار بہہ رہاہے اور ختم ہونے ہی میں نہیں آتا۔ امی اب تن دبلی ہو گئیں ہیں کہ اگر ان کی ڈھیلی می جاریائی پر جاور تان کر بچھادی جائے تو معلوم ہی نہیں ہو سکے گاکہ وہاں کوئی لیٹا بھی ہے۔ اور باپ کے لیے تو دیے بھی وہ نہ ہونے کے برابررہ گئی تھیں۔

امی کو کتناار مان تھاا پئی بچیوں کی او نجی تعلیم کا۔ وہ خود ہی محنت مشقت ہے ان کی پڑھائی کا خرج پوراکر تیں۔اس میں باپ کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ باپ کواپنے علاوہ گھر میں کسی اور کی بہبودی ہے کوئی واسط نہ تھا۔ ہاں می کے لیے بلاتا۔
کوئی واسط نہ تھا۔ ہاں امی کے پئی سے لگ جانے کے بعد وہ صرف ناظمہ کوہی ہر کام کے لیے بلاتا۔

وقت بے وقت وہ باپ کے کمرے میں ہوئی۔ ای کھٹیا پر پڑی کراہتیں۔ نجیف آواز میں ناظمہ ناظمہ بکار تیں .... اور ناظمہ دیر بعد سکتی، لڑ کھڑاتی آتی۔ای کے جاریائی کی پائٹتی پکڑ کر گری پڑتی۔ای،باپ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ دیکھ کرجانے کیا کیا بو براتیں ..... ہاتھ دعامیں اٹھاتیں ..... آنسو بہاتی ہوئی، نقاہت بھری آواز میں سانب سانب چلاتیں اور بے ہوش ہو جاتیں۔ان کی گردن ایک ہی طرف کو اس طرح ڈھلک سی جاتی جیے گردن میں سہارادینے کے لیے ان کی کھال کے اندر، کہیں کوئی ہڑی ہی نہ ہو۔ و صلی

ہوئی کھال والی ہے گردن بھی بھی کسی صراحی کی طرح ہو گی،اس کا یقین کرنا مشکل تھا۔ باب،امی کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کزنہ گیا۔اس کے پاس پیسہ ہی کہاں تھا۔اس کے تو این بی اخراجات بمشکل تمام پورے ہوتے۔ ٹونے پھوٹے ٹر انزسٹرس (Transistors) کی

مرمت کر کے وہ اپنی مے نوشی اور ایک و فت کی روٹی کا بند و بست ہی کریا تا تھا۔

اورامی ....؟ ان کی توجهوٹی چھوٹی بیٹیاں ہی ان کامائیکا بھی تھیں اور سہلیاں بھی۔

باپ کے ہاتھ میں بنڈل دیکھ کرشائستہ اور ساحرہ نے بھی کتابوں سے نظریں ہٹالیس تھیں۔شائستہ سب میں چھوٹی تھی۔ کوئی دس برس کی۔ گول مٹول سی۔ بغیر کھائے پیئے بھی ترو تازہ نظر آنے والی۔ ای اپنی بیاری سے پہلے اسے خوا مخواہ بنتے رہنے پر بہت ڈانٹا کرتی تھیں۔ابامی اسے کچھ نہیں کہتیں۔اب وہ ہنستی بھی نہیں۔ائی کے سر ہانے پہروں بیٹھ کر مجھی ان کے بالوں میں منتھی منتھی انگلیوں سے کنگھاکرتی، مجھی ان کاماتھا سہلاتی۔اور مجھی ان کا

سرای چھوٹے سے زانو پرر کھ کرلوری گاتی۔ایے ہی جیسے بھی ای گایا کرتی تھیں:

بس نیند ہے صرف لڑتی رہے گی بلبل نے گاکر نغمہ سایا جب جاکے اس کو کہیں نیند آئی

جھوٹے سے مینے میں سوئی ہے گڑیا نصے خیالوں میں کھوئی ہے گڑیا تندیا سے بھا گے جب ویکھو جاگے گڑیا نہیں ہے یہ آفت کی پڑیا کوئی شرارت کرتی رہے گی بربوں نے آکے جھولا جھلایا تتلی نے پنکھوں کی پنکھی بنائی اک آنکھ کی بند کرکے کوری دوجی سے دیکھے مگر چوری چوری

بہت پہلے جبامی آخری دو مصرعے گایا کرتی تھیں تواس وقت شائستہ ایک آنکھ بھے کے ، لبوں برشرارت بھری مسکان لیے امی کو دیکھا کرتی۔ اور ائی اس کا مکھ چوم کر اسے گدگدی کرڈالتیں۔ تبوہ خوب خوب ہنس دیتی تھی۔

تب بات اور تھی۔ جب وہ چھوٹی ہی ہوا کرتی تھی۔ مگراب تو شائستہ اپنی امی ہے بھی بری ہوگئی تھی۔ مگراب تو شائستہ اپنی امی سے بھی بری ہوگئی تھی۔ اسے امی کی امال ہو جانا بہت اچھا لگنا تھا۔ ایک سوگوار ساسکھ اس کے منے سے دل میں آتھ ہر تا۔

اس نے بہت پہلے بھی یہ جاہا تھا کہ وہ امی کولوری سناکر اپنے زانو پر سلادے۔ گر بنستی ہوئی امی کو۔ نم نم کی آئی تھوں والی اس امی کو تو وہ بس دیکھتی رہتی۔ بھی گھٹنوں کے بل کھڑی ہوکر پانی کے کئی گئی ہے تھے بلادیتی بھی امی کے ہی انداز میس چہرے پر نگا ہیں مرکوز کر کے لوری گانی کے کئی گئی ہے جمعے بلادیتی بھی امی کے ہی انداز میس چہرے پر نگا ہیں مرکوز کر کے لوری گانی ہے۔ جب شائستہ لوری کے آخری مصرے گاتی تو امی کی آئھوں کو بغور دیکھا کرتی ہی ای ونوں سے نمی چھلک چھلک پڑتی۔ پھر ائی وونوں آئکھیں بند کر دیتیں۔ ان کی آئکھوں کے کونوں سے نمی چھلک چھلک پڑتی۔ پھر ائی گھنٹوں آئکھیں نہ کھولتیں۔ کم از کم شائستہ نے بہی دیکھا تھا حالا نکہ امی کے پاس سے جاتے وقت وہ مڑ مڑ کر بھی دیکھا کرتی تھی۔

باپ کی نگاہیں بھی بھی شائستہ کے نتھے سے بدن کا طواف کر کے اس کے بھرے بھرے رخساروں پر تھہر جاتیں۔

وہ منہ بھر بھر اس کے گالوں کے کئی کئی بوے بھی لے لیتا۔ مگر ساحرہ ہے وہ بھی بات نہ کر تا تھا۔

بہت دن پہلے جب ایک دن اس نے ساخرہ کو کسی کام سے کمرے میں بلایا تھا تو وہ وہ اس کچھ سیکنڈ بعد ہی زور زور سے جیخے لگی تھی۔ ناظمہ اور شائستہ کمرے کی طرف دوڑیں تھیں۔ صحن کی پی اینٹوں سے بن ، بھر بھری ، مٹی کی دیوار کے اس پارسے زہرہ خالہ نے لکڑی کی جال دار کھڑکی کھولی تھی۔ مگر تب تک ساخرہ کمرے سے باہر آچکی تھی۔ امی کی جاریائی کی چرما بہت میں مگڑیوں کی کھڑکھڑا ہے کا گمال ہو تا تھا۔ انہوں نے بمشکل تمام ایناسر ذراسا اُہ پرکہ سے باہر کھولتی ہوئی فتح یاب ساخرہ کود کھے کرایک اطمینان بھری تھنڈی سانس ڈ

باب اگر ساحرہ سے بھی بات کرنے پر مجبور ہو تا تو نہایت گندی زبان استعمال کرتا۔

و سے بھی وہ سارے کئے پر سوسوتر الوالیان راکشر وبیشتر ہی وہ نشے میں ہو تا تھا۔

بنذل دیکھ کرساحرہ سمجھ گنی کہ ناظمہ کے لیے کوئی گرم کیڑا ہو گاشایہ نوداس کے پاس بھی اوڑھنے کواس کے بستر ٹی جادر ہی ہے۔ جسے وہ دان میں بھی لیٹے پھر اکرتی ہے۔ مگر باپ کی اپنے لیے نفرت وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ سمجھتی تھی اور اندر ہی اندر پھنگتی رہتی تھی۔اس لیے دوسرے ہی لیمے اس نے سوچ کارخ موڑ دیا۔ من

نہیں جا ہےا ہے کوئی سویٹر۔

باپ بھلے ہی ناظمہ سے نسبتاً کم ناراض رہتا مگر کسی کے لیے پچھ لے آنا.....؟وہ بل بھر کوسوچنے لگی۔ پھراس نے سر زور سے جھٹک دیااور دوسر ی طرف دیکھنے لگی۔

بنڈل امی نے بھی دیکھا تھا۔ بہت پہلے جب اس کی شادی باپ سے ہوئی تھی تو اسے جہز میں ایسے ہی گہرے سرخ رنگ کا کمبل ملا تھا۔ گھر میں خوب استعال ہوا تھا اس کمبل کا۔ بھی اوڑ ھنا بتا بھی بچھو تا۔ اور بھی امی اسے کھائ پر بچھیلاتی تو وہ جا در ہے بھی خوبصورت لگتا۔ اس کے کناروں پر نیلے رنگ کی اون سے بیلیں بنی ہوئی تھیں۔

درمیان میں سے گھس گیا تواہے دو ٹکڑوں میں بانٹ دینا پڑا تھا جو بچوں نے الگ الگ اوڑھے تھے۔اب بھی اس کا ایک بچا تھچا ٹکڑا ہاور جی خانے کے پائیدان کی جگہ استعال ہو تا۔ ائی کو خیال آیا کہ شاید جاگتے ہوئے شیطان کا خفتہ انسان بیدار ہو گیا ہو۔ کہ ای کے پاس

بستر کے نام پرایک چیتھڑا گدااورا یک جاور ہی تو تھی۔اور گھر میں سب سے زیادہ سر دی اس خون نجڑے وجود ہی کولگا کرتی تھی۔ گرباپ سے اس طرح کی تو قع کرنے کے خیال سے وہ اور گھری سوچ میں پڑگئیں۔لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے قریب سے گذرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔

''کیالائے۔۔۔۔ ''بالائے۔۔۔۔ ''جانے آئی نے یہ سوال کیسے کردیا۔ کہ وہ تواس کی طرف دیکھتی ہی تخصیں نہ بات کر تیں۔ امی کی جاریائی باور چی خانے کے باہر چھوٹی می راہداری میں ایک طرف کو بچھی ہوئی تخص۔ انہوں نے خود ہی اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ کمرے کے اندرا نہیں دنیا ہے رابط ٹوٹا ہوا محسوس ہو تا تھا۔ راہداری کا ایک دروازہ باور چی خانے میں کھلتا تھا۔ جہال ہے باپ کے کمرے کا دروازہ نظر آتا تھا۔ دوسرا دروازہ حن میں کھلتا تھا جس کی سیدھ میں آئین کا باہری کواڑ تھا۔ کواڑ کے کھلنے سے گلی کا منظر بھی نظر آجاتا تھا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ، خوانے ، چھابڑی والے فرغیرہ۔

باپ جب راہداری سے گذر تا توامی منہ دیوار کی طرف موڑ لیتیں۔ مگر آج انہوں نے نہ صرف باپ کی طرف موڑ لیتیں۔ مگر آج انہوں نے نہ صرف باپ کی طرف دیکھا تھا بلکہ بات بھی کی تھی۔"کفن لایا ہوں تمہارے لیے۔"باپ نے نفرت ادر غضے سے کہا تواس کی سانسوں کے تعفن سے فضا مکدر ہوگئی۔ آوازیوں معلوم ہور ہی نفرت ادر غضے سے کہا تواس کی سانسوں کے تعفن سے فضا مکدر ہوگئی۔ آوازیوں معلوم ہور ہی

تھی جیسے وہ کچھ چبارہاہو۔اس کی آئیمیں اور چہرہ کچھ زیادہ ہی سرخ ہورہا تھا۔ ماتھاسر کے درمیان تک پھیلا ہوا تھا۔اور چہرے پر دو تین دن کی سیاہ اور سفید رنگ کی داڑھی تھی۔ قمیض کے رنگ کا حجے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تاہم سیاہی مائل ساکوئی رنگ رہاہوگا۔ پتلون میں پھنسا کمربند ڈھلک کراتنا نیجے آگیا تھا کہ قمیض کے نچلے ٹوٹے ہوئے دوبٹنوں میں سے اس کا پیٹ باہر کو لئک رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر روز دُھلا، سِلا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کر جاتا تھا۔ مگر جب رات کولو شاتواس کے کپڑے بھٹے ہوئے بھی ہوتے اور خاصے میلے بھی۔

اس کی بات س کرامی کی آئکھیں نم سی ہوگئیں۔

"کفن ……؟ وہ تو سے وہ تو میں سال مجرسے پہنے ہوئے ہوں۔"ائی نے یاسیت میں ڈوبی آواز میں جیسے اپنے آپ سے کہااور سر جھکا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے آئکھیں بند کر لیں کہ وہ گرم لہوجوان کے تندر ست بدن میں زندگی کا غمآز بن کر دوڑا کر تا،ابان کے بدن کے باہر رسا کر تا تھا۔ بھی پھیل جاتا بھی پیڑیوں کی شکل میں، پنڈلیوں پر جم کر کسی زخمی ناگن کی کینچلی کی طرح معلوم ہو تا۔یوں بھی امی اپنے بدن میں نہیں تھیں۔وہاں ان کی بجتی ہوئی ہڈیوں کے او پران کی نیم چتکبری کھال تھی۔

''مگر پھر بھی زندہ ہواور لعنت بن کر سر پر سوار ہو۔''باپ شعلہ بار آ ٹکھوں ہے دیکھتا ہوابولا۔ پھر لڑ کھڑ ایااور گرنے ہی والا تھا کہ دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔

"مرکز بھی تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی ..... شیطان ..... در ندے .... سانپ ..... ہوتم .... اپنے ہی بچوں کو کھاتے ہو .... سانپ ..... میری معصوم کلیوں کو ..... میری بچیوں پر ..... میری ..... میری .....

امی کی سانسیں بے تر تیب ہو گئی تھیں۔ان بخثی سی طاری ہونے لگی۔ " کاش..... کاش .... میں تمہیں .... میں .... تہمیں کوئی .... سنگسار کیوں نہیں ..... کر دیتا۔" مقر کہ ہیں دید گئی ... شد گئی

ائی کی آواز ڈوب گئیاوروہ ہے ہوش ہوگئیں۔ شائستہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باپ کے قریب پہنچ چکی تھی۔اور بنڈل کوغور سے دیکھے مقد منت

ر بی تھی۔"اس میں .....کیاہے؟"وہ بنڈل کو چھوتی ہوئی سر جھکائے ہوئے بولی۔ "اس میں ..... ناظمہ سے کہو کھاٹالائے۔"باپ نے شائستہ کے گال پرچنگی بحرکر بے تاثر آواز میں کہا۔ باور چی خانے کے دروازے کی اس طرف سے ساحرہ ماتھے کا کونادوسر سے طرف کے ،
ایک آنکھ سے اندر دیکھ رہی تھی۔اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ باپ کی جب اس پر نظر
پڑی تو وہ دوسر کی طرف دیکھنے لگا۔ ساحرہ نے ہونٹ، اتن سختی سے دانتوں تلے دبایا کہ خون کو
بونداس کی زبان خمکین کر گئی۔

ساحرہ آٹھویں درجے کی طالبہ تھی۔ اپنی کلاس کی مانیٹر تھی اور زہرہ خالہ کی چوتھی جماعت میں پڑھنے والی بیٹی کو ٹیوشن بھی دیتی تھی۔اس کا قدا پنی عمر سے کچھ زیادہ ہی نکلا ہوا تھا۔ای کو گود میں اٹھا کرخسل خانے وغیرہ تک لے جایا کرتی توگردن خم کر کے ای کے ماتھے پر اپنار خسارر کھے کھتی۔کس قدر سنجیدہ نظر آتی تھی اس وقت۔ویسے طبعاً خاموش تھی، دھن کی بکی، ذہین اور محنتی بھی تھی۔

ساحرہ بدستور باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔اب دونوں آنکھوں ہے۔ ناظمہ تھالی میں موٹی سی روٹیاں اور کثوری میں بتلی سی دال لےکراندر آئی اور بغل میں د باہوا چیتھڑا دسترخوان نکال کرباپ کے سامنے پھیلایااور کھانا پروس دیا۔

"ہری مرچ کہاں ہے؟" باپ ناظمہ کود کھے کرزور سے بولا۔ ناظمہ نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس جلدی سے دستر خوان پر رکھ دیا جواس کے بدن کی کپکی سے چھلکائی جا ہتا تھا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو باپ نے اس کے شانے کے پیچے ایک بھاری سی تھیکی دی اور اس کی پوری پیٹے پر ہاتھ پھیر کراس کے کندھے کو انگلیوں اور انگوٹھے کے در میان زور سے پکڑ کر آواز دھیمی کر کے بولا" آج ہری مرچ نہیں ہے کیا؟"

'' کچھ دنوں سے سنری نہیں لی نا۔ مرچیں ختم ہوگئیں۔ بغیر سنری خریدے، سنری فروش مرچ دیتا ہی نہیں'' ناظمہ نے بات کرتے ہوئے کندھا آہتہ سے حچیڑا دیااور اٹھ کر اندر جانے گئی۔

"تم کیالینے جارہی ہو جب مرچ نہیں ہے گھریں۔ وہ ایسے گرجا جیسے بادل پھٹ گئے ہوں۔
"میں سے چولہا مھنڈ اکرنے سے انگل جل رہی ہے تا۔ وہ شانہ سہلاتے ہوئے آگ جل رہی ہے تا۔ وہ شانہ سہلاتے ہوئے آہتہ ہے بولی۔

"ا بھی تک آگ بجھائی نہیں ....حرا....اتنی لکڑی کہاں سے آئے گی۔ میں تم سب کو .... تم سب کو لے جاکر میں کسی .... کو تھ ..... تم ای لا کق ہو ۔۔۔۔ کہ ۔۔۔۔ میں "باپ غصے میں کانپ رہا تھا۔ اس کے بد بو دار منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ ایس حالت میں جب وہ غصہ کیا کر تا تو اس کا دہانہ ایک طرف کو خمیدہ ہو جاتا۔ جیسے چہرے کو لقوہ مار گیا ہو۔ اس کا سارا چہرہ ہی ٹیڑ ھا معلوم ہو رہا تھا۔ سرخ کنچوں جیسی گول گول آئیمیں جیسے باہر کو گرنے والی تھیں۔ ماحول خو فناک ہو گیا تھا۔

اور .....کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے کہہ سکے کہ اس کے آنے میں آدھی رات
کیوں نہ ہو جائے مگراس کے لیے بار بارچو لہاسلگانا پڑتا ہے کیونکہ لکڑی کی بچت کی خاطر اسے
بار ہا بجھایا گیا ہوتا ہے۔ورنہ وہ ایسا کہرام مجاتا ہے جس کی وجہ سے تقریباً سارے محلے نے ان
سے تعلق ہی توڑلیا ہے۔

دروازے کے پاس کھڑی ساحرہ پھیلی پھیلی مگر بے خوف آنکھوں سے سارامنظر دیکھے رہی تھی۔ باپ نے اسے اس طرح گھورتے ہوئے دیکھا تو کھانے کی رکائی تھینج کراس پر پھینگی۔ وہ پرے ہوگئی اور نشانہ چوک گیا اور رکائی چو لہے پر جالگی۔ دال کی پٹیلی چو لہے سے نیچ گرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک دوادھ ٹوٹی اینٹیں بھی اکھیڑ لائی۔ او پر کے طاقح کی مٹی اکھڑ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک دوادھ ٹوٹی اینٹیں بھی اکھیڑ لائی۔ او پر کے طاقح کی مٹی اکھڑ کرنے گئی اور ایک لمبی سی اینٹ دکھائی دینے لگی۔

''چلومیر ہے ۔۔۔۔ کپڑے دو۔۔۔۔حرا۔۔۔۔۔'' وہ غصے سے بھنا تاہوا کھڑا ہو کر ناظمہ سے مخاطب ہوااور وہ تھر تھر اتی ہوئی باپ کے پیچھے چلنے لگی۔

ساحرہ نے دیکھا کہ طاقح کے اکھڑے ہوئے جھے گیا ینٹ بھی ڈھیلی پڑگئی تھی۔اس کے ذراسے ہلانے سے اینٹ اس کے ہاتھ میں آئی تواس نے اینٹ پراپ دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ باپ باور جی خانے میں سے گذرنے ہی والا تھا۔ سرخ بنڈل وہیں فرش پر پڑاہوا تھا۔شائستہ نے باپ کواندر کی طرف جاتے دیکھا تواسے کھولنے گئی۔

یہ ایک بڑے سائز کامر دانہ او ور کوٹ بھا۔ جو باہر سے گہرے مونگیارنگ کا تھااور اندر سرخ رنگ کادبیز اونی استر لگا تھاجو دوایک جگہوں سے شاید چو ہوں نے کترڈ الا تھا۔ باپ اسے کسی کہاڑی کی دو کان سے لایا ہو گا۔

' شائستہ اے الٹ بلیٹ کر دیکھنے میں محوتھی۔ باور جی خانے سے گڑ گڑاہٹ جیسی چیخ س کرامی نے غنود گی سے چونک کر آئکھیں کھولی تھیں۔

ناظمہ راہداری میں آئی تو کھلا ہوا اوور کوٹ ،ای کے دراز بدن پر پھیلاتے ہوئے بولی:

ابابیلیں لوٹ آئیں گی

''وہ چو لہے ہے دال کی پتیلی اتار رہاتھا کہ چو لہاٹوٹ گیا۔اوپر کے طاقحے کی ایک ایٹ بھی اکھڑ کراس کے سر پر گر گئی ۔۔۔۔ بارور چی خانے میں خون پھیل رہا ہے ساخرہ، زہرہ خالہ کو بتانے گئی ہے۔''

امی نے آنکھ سے بہہ کر کان کو طرف جاتا ہوا آنسو پونچھ لیااور آہتہ ہے آنکھیں موندلیں۔

شائستہ نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔

("نياسفر"اله آباد،١٩٩٩ء-"صرير"كراجي،١٩٩٩ء)

## الحجتى صورت بھى كيا

"میری ممی مجھے لینے آر ہی ہے ناآنی ؟"

یرن می سے سے میں میں ہے۔ سنہری بالوں اور بھوری آئکھوں والے گڈے نے آئکھیں میچنے سے پہلے کہا کہ اس کی آئکھیں شاید نیندیا پھر دواؤں کے اثر سے بو مجھل ہور ہی تھیں۔

ثنانے جب اثبات میں سر ہلایا تواس کے سوکھے پڑم رہ لبوں پر ہلکی مسکراہ ہے پھیل گئی۔ ثنانے اس کی بند آنکھوں پر ابروؤں کو انگلی کے پوروں سے سنوار ااور پھر اس کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کچھ دیر کے لیے اپناہاتھ اس کے نرم نرم ماتھے پر رہنے دیااور مطمئن ہو کرا پنابدن کرسی پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔

ابراہل اچھا ہو جائے گا .....وہ آئکھیں موندے کری کی بیٹت سے سر 'کائے سوچنے گلی۔واقعی کچھ دن پہلے کے اور آج کے راہل میں بہت فرق تھا۔

اس دن ثناا پنے گروپ کے پچھ ساتھیوں کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قریب کے ایک گاؤں میں گئی تھی۔ جب صبح اس کی ویکن شہر کے ایک خاص چوک سے گذری تھی تو دسمبر کی سر دی میں سڑک کے کنارے پر تھٹھرتے ہوئے ایک بنتج کواس نے بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اکثر ہی شہر وں کے ٹریفک سگنلز کے پاس لوگ بھیک مانگا کرتے ہیں۔ اور اکثر ہی ثنااس طرح کسی کو دیکھے کرسوچنے لگ جاتی۔

" '" '" '" '" بین اس چھوٹے کے کرتے میں سر دی نہیں لگتی؟''ایک جیار پانچ سالہ بتج سے ثنا نے ایک دفع یو چھا بھی تھا۔

" نہیں تو سیمیں تو سوتا بھی اس میں ہوں …… "بچے نے بہتی ہو گی ناک کو زور سے سانس لے کر نتھنوں میں سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔" میری بہن بھی توایک ہی فراک پہنے ہوئے سانس لے کر نتھنوں میں سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔" میری بہن بھی توایک ہی فراک پہنے ہوئے

ہے ۔۔۔۔۔ وہ ادھر ۔۔۔۔۔ ''اس نے ہنتے ہوئے بتایا ۔۔۔۔ ثنانے اس کی ہتھیلی پر ایک سکتہ رکھ دیا تو وہ احچھلتا کو دتا آگے والی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔

"ترے بنج جنیں صاب سیا کہ روپیہ دے دو سیمیری ماں کو بختہ ہونے والا ہے سید درد سے تڑپ رہی ہے۔ "اس نے اداس صورت بناکر التجامیں سر ہلایا تو ثناکو ہنی آگئے۔ اس سے پہلے جب وہ گاڑی کی کھڑکی پر بھیک مانگنے آیا تھا جب بھی ثناکوا بنی مضبط کرنا پڑی تھی کہ اس نے ثناور اس کے چودہ سالہ بھانچ کو برابر کی نشتوں پہ بیٹھاد کھے کر دعا دی تھی۔ دی تھی۔

"تمھاری جوڑی بنی رہے تی تی جی ..... میری ماں کو ....."

وہ چبرے پر کامیابی سے ادائی اوڑھ کر بولا تھا.....گر ثنانے اس کی بوری بات سننے سے پہلے اس سے اس کے کرتے کے بارے میں بوچھا تھا تو وہ ساری اداکاری بھول کر فطری انداز میں باتیں کرنے لگا تھا.....اور انگلی کے اشارے سے چوک کی دوسری طرف اس نے گود میں نتھی ہی بچی لیے اپنی اماں بھی اُسے دکھائی تھی۔

سامنے والی گاڑی ہے کچھ نہ پاکر جب وہ دوسری طرف کوا تھلا تا ہوالپکا تو ثنا کواس ننھے سے ٹھگ پریبار آگیا تھا۔

سنگنز کی بتی ہری ہو گئی تھی اور ثنا نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا کہ وہ پٹری پر بیٹھا اپنی بیٹھا اپنی بیٹھا اپنی بیٹھا اپنی کے اوپر لئکتی ہوئی جیب میں سے پیسے نکال کر انھیں الٹ پلٹ دیکھتا ہواا پنی سنھی تنظی شخی تا نگیں مجھلا تااونجی آواز میں کوئی فلمی گانا گاتا ہوا انھیں گن رہا تھا۔اور دوسری طرفسے اس کی مال اس کے انتظار میں تھی کہ وہ پسے جیب میں رکھے تو وہ اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گرم گرم چنوں کی پٹریا تھا دے۔

مگریہ بچہ جو آج ثنانے چوک میں دیکھا تھاوہ بھیک مانگنے والے اکثر بچوں سے مختلف تھا۔ جو بچے اس نے بھیک مانگنے دیکھے تھے وہ خالص کاروباری انداز میں بھیک مانگا کرتے۔ بھیک مل گئی تو ٹھیک نہ بھی ملی تو بچھ قدم آگے بڑھادئے۔ یہ بچہ بچھ اس انداز میں بلک بلک کر صدائیں لگا تا تھا کہ دل دہل جاتا۔ نم آئکھیں لیے رفت بھری آواز میں ....رک رک جیسے درد سے کراہ رہا ہو ..... دیکھنے میں وہ صحت مند نظر آرہا تھا۔ خوبصورت بھی بہت تھا۔ گورارنگ منہرے بال بھوری آئکھیں۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ موڑی رکھی تھی ایک

پھیلار کھی تھی۔ سڑک کے کنارے پڑی بجری کے ڈھیر کے ساتھ اس نے اپنی پیٹھ ٹکائی دی تھی۔ پھٹے ہوئے یا پھاڑے گئے باجامے میں سے اس کا مُڑا ہوا گھُٹنا نظر آرہا تھاجو زخمی تھا۔ ثنانے کھڑکی ہے کچھ سکے اس کی طرف اچھال دئے۔ویکن آگے بڑھ گئی۔

شام کو جب بیہ قافلہ لوٹا تو ثنانے ایک دوسری سڑک پرولی ہی دلدوز صدائی تو دیکھا کہ وہی بچہ اب رو رو کر بھیک ہانگ رہا تھااس کے بھرے بھرے سنہرے رخساروں پر موٹے موٹے آنسو بھیل رہے تھے اس کے بیارے سے مکھڑے کو دیکھ کر دل میں ہمدردی کے ساتھ بیار بھی اللہ آتا تھا۔ را ہگیراس کے سامنے بھیلے کپڑے پر بھی سکتے بھی نوٹ ڈال جاتے ساتھ بیار بھی اللہ آتا تھا۔ را ہگیراس کے سامنے بھیلے کپڑے پر بھی سکتے بھی نوٹ ڈال جاتے توایک نظراسے غورسے دیکھنے پر مجبورسے ہوجاتے۔

"برتن والے چوک میں ایک سات آٹھ سالہ بچۃ بھیک مانگ رہا ہے۔"ثانے علاقے کے انسیکٹر کوفون کیا۔

"میڈم ہر چوک پر کئی بیجے بھیک مانگتے ہیں …… بلکہ ان کے ماں باپ بھی'' "میں ثنابول رہی ہوں انسپکٹر صاحب …… مجھے کچھ شبہ ہے'' "اوہ میڈم …… آپ ہیں …… کس طرح کا شک؟''

"صبح سے میں نے اسے دو مختلف جگہوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے ..... بچہ لگا تار رو بھی رہاہے .....زخمی بھی ہے ..... پیتہ نہیں ..... کیابات ہے''

انسپکٹر ساجد سہر ور دی تھانے ہے کچھ سپاہیوں کو لے کر نکلے تو ثنا بھی گھرہے نکلی۔ دونوں تقریباساتھ ساتھ چوک پر پہنچے۔

بچة و بین تھا....اس کی آواز تقریباً بیٹھ گئی تھی۔ پکار جاری تھی۔ آئکھیں بار بار بند ہو

ترنّم رياض

ر ہی تھیں سنہرے بالوں پر د عول کی ایک موٹی تہہ جم چکی تھی۔ آئکھیں سوج گئی تھیں۔ ناک سردی سے سرخ ہور ہی تھی۔

انسپکٹر ثناکو بچے کی طرف بڑھتے دیکھ کرخود بھی وہاں پہنچ گیا۔اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی .....اور بچے کے قریب کھڑا ہو گیا۔

''کیانام ہے تمھارا ۔۔۔۔؟''ثانے بچے کے پاس بیٹھ کر آ ہتگی ہے کہا۔ ''ہاں بیٹا کیانام ہے ۔۔۔۔''انسپکٹر سہرور دی نے رکوع میں جھک کر پوچھا تو ایک لمبی تپلی سانولی عورت دوڑتی ہوئی آئی۔

"مُنا …...مُنا ….. کیا ہوا میرے نیچے کو۔"اس کا سن کوئی پینتالیس چھیالیس کے آس پاس تھا۔ ناک بڑی آئکھوں کے گردہڈیوں تھا۔ ناک بڑی آئکھوں کے گردہڈیوں کے دائرے اتنے واضح تھے جیسے کسی نے پر کارے تھینچ رکھے ہوں۔ دانت سیاہی مائل زرد اور ادھ ٹوٹے۔ میلے میلے سے ناخن اور لباس بھی میلا۔ گوکہ لباس پر انا نہیں تھا۔ بچ کی شکل صورت سے اس کی مشابہت نہ تھی اور اس کے جملے کی مناسبت سے اس کی آواز میں سجتس صورت سے اس کی مشابہت نہ تھی اور اس کے جملے کی مناسبت سے اس کی آواز میں سجتس تھانہ پریشانی۔

" یہ تمہارا بچہ ہے؟"انسپکٹر نے ہاتھ میں لی ہوئی چھڑی عورت کی طرف اٹھاکر پوچھا۔ "ہاں صاب میراہے۔"اس نے جلدی ہے کہا۔

" بیمار ہے کیا.....؟" ثنانے بچے کے زخمی گٹھنے کو دیکھ کر کہااوراس کا پائجامہ، سر ، کا کر ، زخم کا معائنہ کرنے لگی۔

" نہیں جی …..ہاں جی …..وہ تھوڑا …..گر گیا تھا۔"

"كيانام ب تمبارا؟"

"ميرانام رضيه بصاب جي"

"اور بنچے کا؟"اس د فع انسپکٹرنے سوال کیا۔

"میرا نام را ....." بنچ کی بات پوری ہونے سے پیشتر ہی عورت بولی۔ "اس کانام راشد ہے جی۔"اس نے کہلاور جرے پر خوشاہدانہ ہی مسکر امید میں سجا کہ

''اس کانام راشد ہے جی۔'اس نے کہااور چبرے پر خوشامدانہ سی مسکراہٹ سجا کر دونوں کو باری باری دیکھنے لگی۔

" كَتَنْ بِحَ بِين ؟" انسكِمْر سهر ور دى ہاتھ ميں بكڑى ہوئى چھڑى ہے اپنى ٹانگ تھيكتا ہوا

اچھی صورت بھی کیا

- Jell -

"دواور ہیں .....وہ اُدھر۔" بچے نے عجلت سے کہااور ہاتھ کے اشارے سے سڑک کی دوسر ی جانب دکھاتے ہوئے اپنے ہے تر تیب ہوتے ہوئے سانس کو قابو ہیں لانے کے لیے اپنا چھوٹا ساسر اپنے ہائیں کندھے پر ٹکادیا۔اس کے چہرے پر عجیب سجسس بھری متفکرانہ سی امید کے تاثرات تھے۔

"وہ میرے بچے نہیں صاب ہی۔"عورت نے بظاہر پُرسکون آواز میں کہا"وہ تو پہتہ نہیں۔
کون ہیں۔"وہ بچے کی طرف رُخ کر کے چہرے پر نرمی می طاری کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
مگراس کے کا بیخے نخفوں اور تڑ بتی ہوئی بتلیوں سے اس کاذ ہنی اضطراب صاف عیاں تھا۔
" چپ ہو جا ۔۔۔۔ طبیعت خراب ہے تیر کی زیادہ بولا نہیں کرتے۔"اس نے تر چھی نظر سے بچے کے گھنے کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ بے تحاشہ آئے ہوئے غصے کو مسلسل دبانے کی کوشش کررہی تھی۔ بلکہ اس کی شہادت کی انگل تنبیہ کے طور پراب بھی بچے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ بیکہ اس کی شہادت کی انگل تنبیہ کے طور پراب بھی بچے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ بیکہ اس کی شہادت کی انگل تنبیہ کے طور پراب بھی بچے کی طرف اٹھی تکھوں ہوئی تھی۔ بیکے نے اپناہا تھ چھوٹے سے دہانے پر رکھ لیااور عورت کو خوف زدہ می آئھوں تکتارہا۔ اس کا بیلا چہرہ اب سفید پڑ گیا تھا۔

"بات کیا ہے ۔۔۔۔ ذرا ٹھیک ٹھیک بتاؤ ۔۔۔۔ "انسپکٹر نے پچھ سختی سے کہااور سپاہیوں کو چوک کی دوسر ی طرف جانے کااشارہ کیا۔

''میں ان بچوں کونہیں جانتی صاب''عورت انسپکٹر کی طرف بے تاثر نظروں سے دیکھتے ہوئے سکون سے بولی۔

'' یہ ہی ایک بچہ ہے تمہارا؟''ایک خاتون حولدار نے پوچھا''تم تواب بھی پورے دنوں سے معلوم ہوتی ہو''

خاتون حولدار نے عورت کا پیٹ چھو کر کہا۔ مگرا گلے ہی کہے اے احساس ہوا کہ اس کے پیٹ سے معلوم ہو تا تھا کہ اُبھار گولائی میں نہیں ہاور نہ ہی اس میں ہونے والے بچ کی موجود گی والی شختی ہے وہ کچھ عجیب بے تر تیب ساکوئی بوجھ لیے ہوئے تھی ۔۔۔۔ خاتون کی موجود گی والی شختی ہے گھا گھرے میں پھنساد و پٹہ کھینچا تو کئی چھوٹے بڑے نوٹ اور ڈھیروں سکوں کے ساتھ لوہے کی ایک چھوٹی سیارخ بھی گری۔

" یہ میرے پیے ہیں ضاب جی .... میں نے بہت دنوں سے اکٹھے کیے ہیں۔ 'وہ جھجک

#### کر عجلت ہے پینے جمع کرنے لگی۔

" یہ میری نہیں ہے۔"اس نے بے خیالی میں سلاخ اٹھاکر چھوڑ دی۔ یہ بیسے ہم نے دیے ہیں رضیہ بی کو۔سیا ہیوں کے ساتھ آنے والے بچوں میں سے ایک تقریباً پانچ سال کی عمر کے بچے نے ہو کے بیاس کی عمر کے بچے نے ہو کے بیاس کی کار ہم وفخر سے تان کر کہا۔"ہاں میں نے بھی دیے ہیں "دوسرے بچے نے جو مشکل سے چار برس کار ہا ہوگائس کی تائیدگی۔

"ر جیہ بی ہماری تجی مجی کی مال ہے۔"وہ عورت کو دیکھ کر معصوم سے چہرے پر کامیابی کے ساتھ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔

''دیکھارضیہ بی ہم نے اور کچھ نہیں بتایانا؟ ..... ہم کومت مارنا''وہ ملتجیانہ لہجے میں کہنے لگاعورت نے بولیس کی طرف نظر اٹھائی تو خاتون حولدار نے بڑھ کر اُس کی زنگ آلو دنل جیسی کلائی میں ہتھکڑی پہنادی۔

ثنانے راشد کاہاتھ پکڑ کراو پراٹھانے کی کوشش کی تو وہ کھڑانہ ہو سکا۔اس کی دائیں ٹانگ بری طرح زخمی تھی اور کمزوری اور نقابت کے باعث وہ ایک ٹانگ پر ایستادہ نہیں رہ پا تھا۔ ٹانگ کا زخم گل سڑ گیا تھا۔اس میں بہت او پر تک پیپ بھری ہوئی تھی اور در میان میں سے جہاں زخم زیادہ گہر اتھاوہاں چھوٹے چھوٹے سفید دھاگے سے لہرار ہے تھے۔ ثنانے جب غور سے دیکھا تواس کے حلق میں اس کی چیخ گھٹ کررہ گئی۔وہ دھاگے نہیں بلکہ چھوٹے جھوٹے سے فور سے دیکھا تواس کے حلق میں اس کی چیخ گھٹ کررہ گئی۔وہ دھاگے نہیں بلکہ چھوٹے جھوٹے شار کیڑے تھے۔

لڑکے کا نام راشد نہیں راہل تھا۔ عورت واقعی بچے اٹھانے والے گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔اس کے دومر دساتھی بھی پکڑے گئے۔ان میں سے لعل سے عاری آئکھ والے لعل جی نے بھا گئے کے دان میں سے لعل سے عاری آئکھ والے لعل جی نے بھاگئے کی کوشش کرتے ہوئے راہل کی ٹانگ پر سریا مار دیا تھا۔وہ راہل کو اسی کے گھر کے باہر سے اٹھالائے تھے۔

راہل کے والدین ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے اس کا باپ شر ابی تھا۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی ہستی کو منوانے پر ایسا تل جاتا کہ گھر اور سکون دوجد اچیزیں ہو کر رہ جاتیں۔ باپ کھا بی کر سو جاتا اور مال رات رات مجر روتی رہتی۔جب باپ کی گرج بند اور مال کی سسکیاں واضح ہو جاتیں تو راہل گھر کے کسی کونے سے نکل کر مال کے بیٹ میں اپنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گھونس کر سوجاتا۔

اس رات راہل نے باپ کو ہاتھوں کی جگہ ماں کو ایک پرانی ہاکی سے پیٹنے دیکھا۔جب ماں کے سرسے خون کی دھار بہہ نکلی تو وہ بہت ڈرگیااور گھرسے باہر نکل آیا۔ باپ نے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز سن تو چلا چلا کر اس کا نام پکار نے لگا۔باپ کی غصے میں کا نبتی آواز سن کر وہ بھاگنے لگا۔

رضیہ بی نے اندھیرے میں بھاگتے ہوئے بچے کو دیکھا تو ووڑ کراس کے قریب پہنچ گئی۔وہ خود جیسے کہ اندھیرے سے اچانک پھوٹ نکلی ہو۔

''کہاں جارہ ہو ۔۔۔۔ آؤ ہمارے ساتھ ۔۔۔۔اند ھیرے میں کوئی بھوت بھالواٹھالے جائے گا۔۔۔۔ آؤ ہم بہت بیار کریں گے ''رضیہ بی نے اس کے شانے پر ہاتھ سے دباؤڈالتے ہوئے کہا۔ بچے نے رفتار تیز کرلی تورضیہ بی بھی تیز تیز چلنے لگیں۔

"پلیاماریں گے۔"وہ مڑ مڑ کردیکھتاہوابولا۔

''کوئی نہیں مارے گا۔تم ہمارے ساتھ چلو۔'رضیہ بی نے سرگوشی کی سی آواز میں کہااور راہل کو تقریباً دھکیلتی ہوئی تیز تیز چلنے لگی .....

''نہیں پاپاضج اٹھتے ہی مجھے بلائیں گے ۔۔۔۔ مجھے جانا جا ہے۔پایا ممی کو ہاکی سے مار ڈالیس گے۔ ممی ڈرر ہی ہوں گی' وہ چلتے چلتے تھہر گیااور خود کور ضیہ بی کی گرفت سے جھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگا۔

"چلو ناہمارے ساتھ .....ابھی جاؤ کے تو تمہیں بھی ماریں کے بلیا ..... صبح ہم تمہیں تمہانے گھر چھوڑ دیں گے۔"

عقب سے تیز تیز قد موں کی آہٹ سنائی دی توراہل نے نئے ہے اسر ہوئے پر ندے کی طرح اپنی کا نیتی ہوئی گردن ادھر ادھر گھمائی مگراندھیرے میں اے اور کوئی دکھائی نہ دیا جب اسے اور کچھ نہ سوجھ پایا تو اس نے اپناخوف زدہ چبرہ رضیہ بی کے دامن میں چھپالیا۔

کچھ ہی کمحوں میں لعل جی دوڑ تا ہواان کے قریب پہنچ گیااور راہل کے دوسرے کندھے پر اپنا پھر بلا ہاتھ رکھ کرچلنے لگا۔ اپنی اکلوتی آئکھ میں تعریف بھر گرجانے اس نے رضیہ بی پر اپنا پھر بلا ہاتھ رکھ کرچلنے لگا۔ اپنی اکلوتی آئکھ میں تعریف بھر گرجانے اس نے رضیہ بی سے کیا کہاکہ راہل نے دونوں کا قبقہ سنااور ان کو باری باری دیکھنے کی کوشش کی مگر تیز تیز چلنے ہے اس کے نرم شانے میں ایسے کھبنے لگا کہ وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرتیز تیز چلنے بھر اس کے نرم شانے میں ایسے کھینے لگا کہ وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرتیز تیز چلنے ہیں۔

دوسرے بچوں کے ساتھ بھی پچھا ہے ہی واقعات پیش آئے تھے۔ایک کوان کاساتھی کاغذ جمع کرنے والے بورے میں ڈال کرلایا تھا۔وہ بچہ اسے ایک سنسان بس اسٹاپ پر او تھتا ہواملا تھا۔اسکول بس اسے چھوڑ گئی تھی اور ابھی اسے لینے والا پہنچانہ تھا۔مستری کی جیب کاٹ کر بھاگ رہا تھا اس نے تنہا بچے کو نیند میں جھولتا دیکھا تواد ھر ادھر دیکھ کر رُک گیا۔ ماٹ کر بھاگ رہا تھا اس نے تنہا بچے کو نیند میں جھولتا دیکھا تواد ھر ادھر دیکھ کر رُک گیا۔ "تمہاری ممی نے مجھے بھیجا ہے۔ آؤگھر جانا ہے۔"اس نے بچے سے کہا تھا۔

"ممی نے ....؟" بچے نے نیند کے جھونکوں کے در میان کہا۔

مستری نے باہیں پھیلا کیں، بچہ اس کی گود میں آتے ہی سو گیا۔ جب وہ ایک تنگ گلی میں پہنچا ور دور دور دک کو کی ذی روح نظر نہ آیا تو اس نے بیچے کو بورے میں منتقل کر دیا۔ گلی کے کہنچا اور دور دور تک کو کی ذی روح نظر نہ آیا تو اس نے بیچے کو بورے میں منتقل کر دیا۔ گلی کے کرتے کے قریب بڑی ہاتھ گاڑی کے بیچے اُنگھ رہا کتا بھو کئے لگا تو اُس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ مستری مستری ہی تیسرا بچہ لایا تھا۔ وہ اس کے بڑوسی گاؤں کی ایک بڑھیا کا بڑیو تا تھا۔ مستری

نے اسے پڑھائی کالا کچ دیا تھا۔ کچھ ماہ بعد بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ بچے کااور کوئی نہ تھا۔

بولیس نے چھوٹے بچے کی کتابوں کا بستہ بر آمد کر لیااور ڈائری میں لکھے ہے ہے اس کے والدین سے رابطہ قائم کر کے ایک پیچیدہ کیس کو حل کر لیا۔

یُوھیاکا پڑیو تا بچہ گھر کے حوالے کیا گیا۔اور راہل کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ تینوں بچوں میں ایک بیہ بات مشتر کتھی کہ وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھے اور سے زیادہ خوش شکل راہل تھا۔اس کی ٹانگ کے زخم کا علاج وقت پر نہیں ہوا تھااس وجہ سے زخم میں خوش شکل راہل تھا۔اس کی ٹانگ کے زخم کا علاج وقت پر نہیں ہوا تھااس وجہ اپتال والوں نے اسے داخل تو کر لیا مگر چوں کہ ڈاکٹر صاحبان ہڑ تال پر تھے اس لیے نرسیں وغیرہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کر تیں۔

نہلانے دھلانے کے بعد راہل نھاسا شہرادہ معلوم ہورہا تھا۔ ثنالگا تاراس کے پاس جا
رہی تھی۔وہ اس سے خاصا مانوس ہو گیا تھا۔اسے اپ والدین کانام معلوم تھااور اپناریا یہ
(Area) کو وہ جواہر مگر بتا تا تھا۔اس کے علاوہ اسے بچھ بھی معلوم نہ تھا۔ پھر ہر شہر میں ایک
آدھ جواہر نگر پایا جا تا ہے۔ پولیس کو اس کے گھروالوں کو تلاش کرنے میں خاص دشواری ہو
رہی تھی۔راہل اپنی مال کو یاد بھی بہت کر تا تھا۔ ثناروز اس کی امید بندھاتی تھی کہ اس کے گھروالے اسے لینے آنے والے ہیں سب پھر کون جانے اس رات اس کی ممی ہاکی کی مارسہہ کھروالے اسے لینے آنے والے ہیں سب پھر کون جانے اس رات اس کی ممی ہاکی کی مارسہہ بھی یائی تھی کہ نہیں سب

ِ ترنّم رياض

آج ہڑ تال کا بار ہواں دن تھا۔۔۔۔ کل ہڑ تال ختم ہونے والی تھی۔۔۔۔ پھر راہل اچھا ہو جائے گا۔۔۔۔ ثنااطمینان سے سو چنے لگتی۔راہل نے ابھی ابھی آئھیں بندکی تھیں۔وہ نہایت پر سکون نظر آرہا تھا۔ شاید وہ اپنی ممی کو خواب میں دیکھ رہا ہو۔اپنی ممی کے سینے سے لپٹا ہوار ضیہ اور لعل جی کے مظالم سنارہا ہو۔۔۔۔ شاید پوچھ رہا ہو کہ اس دن پایا کی ہاکی سے مار نے ہوار ضیہ اور لعل جی تھی یا نہیں۔۔

اس کادل آج پہلی باریہ حسین تصور باندھ پایا تھا۔ فرطِ جذبات سے اس نے آئیس کھول دیں .....اور ہو نٹوں پر ممتا بھری مسکراہٹ لیے راہل کی طرف دیکھا۔ راہل آئیکھیں بند کیے لیٹا تھا.....گر اس کا بدن نیلا پڑچکا تھااور ہڑتال ختم ہونے میں ابھی اٹھارہ گھنٹے باتی تھے۔

("ايوان اوب وعلى، • • • ٢ ء)

# متاع مم كشة

"کلکرنی صاحب کمرے میں آگئے ہیں "کسی نے دروازے سے اندر جھانک کر کہا، گر رام موہن کنول کے چہرے کے تاثرات نہ بدلے۔نہ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھانہ دہ اپنی جگہ سے ملے۔وہ نہایت پُرسکون انداز میں بیٹھے با تیں کررہے تھے۔اور اس سکون نے ان کے ہو نٹوں کے آس پاس ایک عجیب مسکر اہٹ ی سجادی تھی۔ایک ایم مسکر اہٹ جو نظرنہ آنے پر بھی صافعیاں تھی۔

پچھ دیر پہلے جب میں نے انہیں کمرے میں دیکھا تھاتوان کی صورت ذرامختلف تھی۔
وہ تقریباً غصے میں تصاور کوئی دوسرے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ان کی عمر کوئی اڑھتر انای
کے قریب ہوگ۔ چبرے پر کئی موٹی پتلی حجمریاں اور نچلے تمام دانت غائب۔ آنکھوں کی
چمک کے او پر ایک ہے رنگ ساپر دہ پڑا ہوا تھا جس کے پیچھے سے ان کی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی
پتلیاں تھی تھی لگ رہی تھیں۔ گردن کی جلد کئی اطراف سے لئک کر گلے کے در میان والی
دو مرمری ہڑیوں کے پتج میں جمع ہور ہی تھی۔ باہر کی طرف ابھر اہوا نرخرہ بولتے وقت
او پر نیچ ہاتا اور جب بات کرتے وقت وہ جانے کیا نگلتے توان کی صورت پر عجیب طرح کی
مظلومیت چھاجاتی۔

انہوں نے پراناد ھلاد ھلایالباس بہناہواتھا۔ چھدرے بالوں میں تیل ڈال کرکنگھی کی ہوئی تھی۔ چہرے پر ٹھوڑی کی بائیں جانب ایک چھوٹا ساکاغذ کا ٹکڑا چپکاہواتھا۔ شاید سفید ڈاڑھی کی زیادہ اچھی حجامت کرنے کی کوشش میں انہوں نے بلیڈ سے ذرائی جلد چھیل کی تھی۔ اس دن میری کوئی ریکارڈنگ تھی ریڈیو میں۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے اِسکر پٹ پرنظر نانی کرر ہی تھی۔ میز کی اس طرف پروگرام ایگز یکٹیو سکسینہ صاحب بیٹھے تھے اور میری پرنظر نانی کرر ہی تھی۔ میز کی اس طرف پروگرام ایگز یکٹیو سکسینہ صاحب بیٹھے تھے اور میری

ابابیلیں لو ند آئیں گی

ترنّم رياض

نشت سے پچھ فاصلے پر شر ماجی تھے۔شر ماجی پروڈیوسر تھے۔وہ دونوں کسی لکتے پر کافی دیر سے گفتگو کررہے تھے۔

''نمسکار جی''ایک آواز نے جو ضرورت سے پچھ ذرای بلندتھی یکبار گی ہمیں سر اوپراٹھانے پر مجبور کیا۔

'' یہ میرا بار ہواں چکر ہے۔ قاعدے سے آپ لوگوں کو مجھے ہر تیسرے مہینے بک کرنا جائے۔ لیکن .....''

انہوں نے سلام کے جواب کا نظار کیے بغیر کہااور کچھ پل کے لیے خاموش ہوگئے۔ میں سکسینہ صاحب اور شر ماجی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ انہیں پاس کی میز کے اس طرف پڑی کری پر بیٹھنے کو کہیں، مگروہ دونوں پیپ چاپ انہیں دیکھتے رہے۔

"آپ لوگوں کو میری قدر نہیں ہے نا ....زمانہ بدل گیا ہے ...."انہوں نے پروڈیوسر صاحب کی کری کی پشت پرہاتھ تکادیا۔

"ادهر وہ اردو سیکٹن والے نبھی مجھے پتہ نہیں کیوں ٹالتے رہے ہیں۔ کوئی آفاتی صاحب ہیں .....جانے کیوں .....انہیں شاید میرانام پند نہیں ....."

انہوں نے ایک ہی سانس میں کہااور کچھ دیر کے لیے کھڑی سے باہر دیکھنے لگے۔ "ایسا کچھ نہیں ہے کنول جی ....." سکسینہ صاحب کھسیانی می بنمی ہنس کر مجھے دیکھتے ہوئے یولے۔

''ریڈیو میں بیہ سب نہیں چلتا۔''شر ماجی نے پچھ شر مندہ ساہو کر کہااور مجھے دو بارہ دیکھے کر پھران کی طرف دیکھنے لگے۔

"میرا نام صبیحہ ناز ہے ۔۔۔۔ میں اکثر ُ کبوائی جاتی ہوں ۔۔۔۔۔ار دوسیکشن میں۔وہاں رینو کا جی ہیں ،وہی بک کرتی ہیں ۔۔۔۔ "میں نے موقع کی نزائت کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ یہ تووہی بات ہوئی ناکہ:

بک رہاہوجنوں میں کیا کیا کچھ کھے نہ سمجھے خدا کرنے کوئی سکسینہ صاحب نے انہیں دیکھے کر ابر وجھ کا کر اور نتھنے ٹچلا کر کہااور دوسری طرف دیکھنے

"تو پھر کیا ہے جناب۔ میں کیا سمجھوں۔ مجھے کچھ تو سمجھنا ہی جا ہے نا، دل کو تسلی دیے متاع گنم گشته کی خاطر ،ایک وجہ میری سمجھ میں ہے بھی آئی ..... فاری کاایک سادہ ساشعر ہے: باقئ ایں گفتہ آید بے زباں درد دل ہر کس کہ داردنور جاں

اب اگر آپ کی سمجھ میں کوئی وجہ آتی ہو تو مجھے بتادیں کہ میں آئندہ کے لیے یاد

''کماز کم ایسی وجوہات ہرگز نہیں ہیں جیسی آپ سوچتے ہیں ''شر ماجی بولے'' میں خود تو اس طرح نہ سوچتا ہوں نہ بھی سوچاہے۔ مگرد کچھتا ہوں کہ ابھی بھی کئی لوگ ایسی فرہنیت کے ہیں جیسے تب تھے۔ جنھوں نے دلوں کے ککڑے کیے مٹی کو بانٹ دیا۔''

کنول جی کھڑے کھڑے ہو لتے رہے۔ مجھے بہت خراب لگ رہاتھا کہ میں بیٹھی ہوں اور یہ بزرگ کمرے میں کُرسیاں ہوتے ہوئے بھی کھڑے ہیں۔اور میں خودا نہیں بیٹھنے کو کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔

"میراکس سے کوئی جھگڑا ہے نہ گلہ۔ میں تواسے اپنا حق سمجھتا ہوں۔ ابھی ابھی جوشعر میں نے پڑھا فارسی کا ۔۔۔۔ آپ میں سے کتے لوگ ہیں جو لوگ ہیہ سمجھتے ہیں۔ مجھے و کھ نہیں ہو تا؟ میں نے زندگی کا بہترین وقت ان زبانوں کو پڑھنے میں گذارا ہے۔ عربی اور سنسکرت بھی جانتا ہوں اور مہارت ہے مجھے ان سب زبانوں پر ۔۔۔۔۔ کیوں آپ ۔۔۔۔ میرامطلب بن زبانیں کیوں تعصب کا شکار ہوں۔ یہ تو علم ہے اور علم کوئی بھی ہو برا نہیں ہو تا ۔۔۔۔ علم تو علم ہو تا ہے۔ اپنی تاریخ کے حوالے سے ہی سہی ۔۔۔۔ ایسے پروگرام تو ہو ہی سکتے ہیں جن سے بھی استفادہ، کچھ علمیت آج کی نسل حاصل کر سکے۔ مگر آپ لوگوں کو ایسے پروگرام ز کے لیے فرست ہی نہیں۔ "کنول جی ایک سر د آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ اور اپنی بے تر تیب ہوتی ہوئی سانسوں کو قابو میں لانے کی کو شش کرنے گئے۔

"آپیوں کریں، کلکرنی صاحب ابھی کمرے میں آنے والے ہیں۔ آپان سے مل لیجئے۔ آپ ان سے مل لیجئے۔ آپ کی طرف دیکھے کے " سکیے وہ حل کردیں گے۔" سکینہ صاحب نے کنول جی کی طرف دیکھے کر کہا۔

''آپ یہاں بیٹھ جائے۔''میں اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی کہ اور اب تماش بین کی طرح حصہ لے کرخود کواپنی ہی نظروں میں شر مندہ نہیں کرناچا ہتی تھی میں۔ "وہ ..... کلکرنی صاحب مختلف زبانوں کے مشتر کہ الفاظ پرایک مباحثہ کرنے والے ہیں۔اور ہمارے خیال میں آپ موزوں رہیں گے اس پروگرام کے لیے۔"
سکسینہ صاحب نے مجھے ہاتھ کے اشارے ہے کڑی پر بیٹھنے کو کہااور کنول جی ہے مخاطب ہوئے۔

"بس سب بس میں ایسا بی پروگرام جا ہتا ہوں سب بلکہ اس طرح کے پروگراموں کے سلسلے چلائے جائیں تو مجھ جیسے چند گئے چنے لوگوں کو جو اردو، انگریزی، فاری، عربی اور سنسکرت جانتے ہوں، خوشی ہوگی ہی۔ ساتھ میں الگ الگ مزاج کے سامعین کو فائدہ بھی ہوگا۔ "کنول جی ایک دم سے خوش ہو کر ہولے۔

"آپ لکھتے بھی ہیں۔"

میں نے اپنی کر سی کے پاس کھڑے کھڑے ہو چھا۔

"بی ہاں۔ اور کیا۔ لکھتاہی تو ہوں۔ نظم نثر دونوں۔ جب میں گارڈن کالج لاہور میں بی۔اے کاطالب علم تھاتو میں نے قومی مشاعروں میں حصہ لیا تھا۔ میں ساتاہوں آپ کو کچھ اشعار''کنول جی اپنی بیاض کھولنے لگے جواب تک ان کے پہلو سے لگی تھی۔

''ذرا کھبر جائے کنول جی ۔۔۔۔ ریکارڈنگ ہو جائے اِن کی ۔۔۔۔اس کے بعد۔ آپ تو ہیں ہی۔ کلکرنی صاحب بس آنے ہی والے ہوں گے اور اس وقت ہمیں بھی اسٹڈیو خالی مل جائے گا۔''سکسینہ صاحب گھڑی دیکھ کر ہولے۔

"آپ کو بیٹااگر شاعری سے شغف ہے تو میں ضرور سناؤں گا۔ آپ آئے ریکار ڈنگ سے فارغ ہو کر۔"

"احچھا آپ یہاں بیٹے جائے۔ میں آتی ہوں ابھی۔"میں نے کری ان کی طرف سر کائی اور باہر آگئی۔

"دراصل بیا لوگوں سے جھگڑ پڑتے ہیں۔ہم نے مشاعروں میں بلوایا تھا انہیں کی بار۔"سکینہ صاحب بولے۔

"یہ لوگوں کا شین کاف درست کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔اور لوگ ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔تضیح کا بھی ایک طریقہ ہو تا ہے۔اور پھر خوامخواہ۔"انہوں نے مزید کہا۔ "میرے خیال سے ٹھیک کرتے ہیں۔" جن لوگوں کا تلفظ ٹھیک نہ ہوا نہیں مشاعروں سے کیا مطلب۔ آپ نے بھی غور گیا ہوگا۔ اکثر لوگ، ذ، ز، ض، ظ کی جگہ ج کا استعال کرتے ہیں۔ ان کی تھیج تو ہوئی جائے۔ خود ہمارے بیچ آپس میں غ، خ، ف، ق صحیح طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ مگر میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر یاسا منے بات کرتے ہیں توغ کوگ، خ کو کھ، ف کیا ہے کہ وہ اور ق کوک وغیرہ کہا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے اسکول کے دوست ای طرح الفاظ کو بھر اور ق کوک وغیرہ کہا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے اسکول کے دوست ای طرح الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اگر بیلوگ ان کی طرح نابولیس تو ان کا نداق اڑایا جاتا ہے اگر ایسے میں کوئی انہیں درست کرنا جا ہے تو ..... "میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔

".....میرے خیال نے آپ درست کہہ رہی ہیں۔اصل میں کام بھی یہاں بہت ہوتا ہے۔ پھر پروگرام کے بارے میں انسان نہ تورسک (Risk) لینا چاہتا ہے نہ تجربے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے شاید جلد بازی ہے کام لیتا ہے کہ کون اچھا فن کار کہلا تا ہے اسے ہی بک کیا جائے۔ پھر ہمارے پیشن میں بھی بھار ہی دوسری زبان کے قلم کار کو مدعو کیا جاتا ہے۔"
کیا جائے۔ پھر ہمارے پیشن میں بھی بھار ہی دوسری زبان کے قلم کار کو مدعو کیا جاتا ہے۔"
سکیدنہ صاحب نے اسٹوڈیو کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اور ہم دونوں اندر داخل

2 9

ریکارڈنگ میں وقت لگا۔ لوٹی تو کنول جی کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ "فاری مجھتی ہیں۔" انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔

"جی ہاں پچھ پچھ تو ..... شعر سمجھ سکتی ہوں۔"میں نے کرسی اپنی طرف کھینچی۔ "بھٹی واہ .....اس سے بڑھ کراور خوشی کی کیابات ہو گی۔اور عربی؟" "جی ..... سمجھ لوں گی۔" "ہندی، سنسکرت؟"

''ہندی تو جانتی ہوں ..... مگر سنسکرت تھوڑی سمجھانی پڑے گی آپ کو۔'' کنول جی قہقہہ لگاکر ہنس دیئے۔ان کے ہو نٹوں کے ساتھ ان کی آ ٹکھیں بھی ہنس رہی تھیں۔

انہوں نے جھوم جھوم کر شعر پڑھے۔ کچھا ہے کچھ دوسر وں کے وہ علم وادب کاایک جیتا جاگتاانسائیکو پیڈیا تھے۔ مولاناروم ہے شروع ہوئے اور حافظ، سعدی، فردوی، رومی سے ہوتے ہوئے خیام کی ربائیاں، الف لیلیٰ کی کہانیاں، پھر شیکسپیر، کیٹس، غالب، میر، کالیداس، سور داس اور جانے کیا کیا سایا سمجھایا .....کتنی لگن ہے، کتنے شوق اور خوشی ہے۔ ''جانتی ہو بٹیا، ملک کے فکڑے کیوں ہوئے؟'' وہ شعر کا ایک مصرع سنا کر مسکراتے ہوئے اچانک سنجیدہ ہو کر ہوئے۔

'دِل دکھتا ہے بٹیا۔۔۔۔ میری اہلیہ برسوں ہوئے جھوڑ گئی۔ اردو، فاری جانی تھی۔ میرے شعر بھی تھی۔ بیٹوں کوان زبانوں سے کوئی میرے شعر بھی تھی۔ میرے علم کی قدر کرتی تھی۔ بیٹوں کوان زبانوں سے کوئی مطلب ہی نہیں۔۔۔۔۔ ہین کاروبار اور انگریزی میں مگن ہیں۔ اور وہ تو پھر بھی مجھ سے ہندی اردو میں بات کر لیتے ہیں مگر پوتے پوتیاں انگریزی کے بغیر بچھ بولتے ہی نہیں۔ رنج ہوتا ہے۔۔۔۔۔ میری بیتائی بچھا ایسی خراب ہیں ہیں ۔۔۔۔۔ بھی ماشاء اللہ درست ہے۔ یاد داشت تیز ہے۔۔۔۔۔ آپ کوئی واقعہ پو چھ لیس اِسکول سے۔۔۔۔۔ یو نیور سٹی سے۔۔۔۔ بس انسانیت ختم ہوگئی ہے لوگوں کے اندر سے۔۔۔۔ مجھے میری زندگی میں ہی مردہ انسان کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔۔۔۔ بین انسان کی طرح دیکھنا چاہتے ہوگئی ہے لوگوں کے اندر سے۔۔۔۔ مجھے میری زندگی میں ہی مردہ انسان کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ بین سے بھول جی کی آئھوں میں نمی می تیزگئی۔۔

متاع كئم كشته

طرح خاموش بیٹے رہیں گے۔اپنے ہی وطن میں آپنے ہی ہم وطنوں سے انہیں غیروں کا سابر تاؤیلے ....."

کنول جی کھڑی ہے باہر آسان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ پچھ کہنے کے لیے الفاظ سوچ رہے ہوں۔ جیسے انہوں نے مرت ہوں بعد کسی جا تنہوں نے مرت ہوں اور باتیں کرنا چاہتے ہوں۔ جیسے انہوں نے مرتوں بعد کسی ہے اتنی باتیں کی ہوں۔ اور ابھی پچھ اور کہنا ہو۔ کسی نے کمرے کے دروازے کی دروازے کی دروازے کی خاتک کر کہا کہ کلکرنی صاحب آگئے ہیں۔ مگر کنول جی نے دروازے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ باہر دیکھتے دیکھتے مسکراد نے پھر میری طرف مڑکر پچھ کہنے ہی والے تھے کہ بیں۔ فرکر پچھ کہنے ہی والے تھے کہ بیں نے یادولایا کہ کلکرنی صاحب سے ملا قات ضروری ہے ان کی۔

"کلکرنی صاحب توکل پرسوں بھی بینیصیں گے اپنی کُری پر .....گرتم جیسا سامع جو اتفاق سے ملا ہے وہ کل جانے کہاں ہو .....خوش رہو .....علم حاصل کرنے کی تمہاری تمنائیں پوری ہوں۔ وہ ہلکی ہلکی مسکراہ ہے ہوئے ہوئے ہوئے والے۔

" به میراپیة ہے .... یہ فون .... جب جا ہیں تشریف لا ئیں۔" "واقعی؟"انہوں نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔

"آئے میں آپ کو کلگرنی جی کے کمرے تک جھوڑ دوں" میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔۔۔۔وہ بھی کھڑے ہوگے۔ انہوں نے پتلون کی بچپلی جیب سے ایک پرانا چھوٹا ساگنگھا نکالا اور بالوں پر بچیر نے لگے۔ پھر کمرے سے باہر آتے ہوئے انہوں نے کھڑکی کے شیشے میں اپنا عیس دکھ کر مانگ نکالی اور جھے دکھ کر ہننے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ ایسا ہی کرناچاہے نا؟۔ میں بھی جوابا ہنس دی تو انہوں نے کنگھا واپس جیب میں ٹھونس کر دونوں ہاتھوں سے شانے جھاڑے اور بالکل سیدھے ہو کر چلنے لگے ۔۔۔۔ جب وہ کلکرنی صاحب کے دروازے پر بہنچ کر کھنکارے تو میں 'بیٹ آف لک' (Best of Luck) کہہ کر آہتہ آہتہ قدم اُٹھاتی ہوئی چل پڑی۔۔ جھے ایسا محسوس ہورہا تھا کہ کنول جی کا ہولا میرے آس پاس ہی فقد م اُٹھاتی ہوئی چل پڑی۔ جھے ایسا محسوس ہورہا تھا کہ کنول جی کا ہولا میرے آس پاس ہی

"قصے "نئی دیلی، ۲۰۰۰ء

### امّال

شام رات میں بدل گئی مگر دروازے کی گھنٹی ابھی تک نہیں بجی تھی۔ پچھے دیر پہلے آسان کے کنارے جونار نجی نظر آرہے تھے،اب گہرے سرمئی ہو گئے تھے۔اند ھیرا تقریباً ہو ہی چکا تھا۔ میں کھڑکی سے بلٹ آئی۔

قالین پراماں بے خبری سے سور ہی تھیں ،ایک ہاتھ کاسر ہانا بنائے اور دوسرا ہاتھ اپنے موڑے ہوئے گھٹنوں پررکھے۔ موٹے محد ب شیشے میں بجل کے بلب کا نتھا ساعکس چنگاری ساروشن تھا۔ ناک میں پڑی سونے کی بڑی سی لونگ، نتھنوں کے زیرو بم کے ساتھ او پر نیچے بلکورے لیے رہی تھے۔ بلکورے لیے رہی تھی۔ ان کے ملکے ملکے خرائے کمرے میں رورہ کر سنائی دے رہے تھے۔ بلکورے کے رہی ہو بٹما؟"

کوئی دوایک گھنٹے پہلے اماں آتے ہی مجھ سے کپٹتی ہوی بولی تھیں۔ "تم کہاں کھو جاتی ہو میری بچی۔"

مجھے گلے سے نگا کراماں چشمے کے پیچھے سے چیکے دونے لگیں۔ان کے بالوں سے پرانے گھی کی روائتی ہو آرہی تھی۔ میں نے ان کے سر پران کی سوتی ساڑی کا آنجل سنوارا۔ حجمریوں کے جال میں پوشیدہ آئکھوں کو تلاش کر کے اپنی آئکھیں ان میں ڈال دیں اور مسکرانے لگی۔ان کے سخت سخت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں کری تک لے آئی۔ان کے ہاتھ بہت گرم تھے۔

"ایاکہاں ہے بٹیا؟"

اماں نے کرئی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔مایاان کے رشتے کی بہو تھی،جو میرے یہاں گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے آتی تھی۔

"وہ تو چلی گئی اماں۔ آج جلدی جانا تھااہے۔ یہ بخار کب سے ہے آپ کو؟"میں نے

قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔

"ارے ارے اماں .....ایے نہیں .....سر دی لگ گئی ہے آپ کو .....میں آپ کے لیے قہوہ بنالاتی ہوں اور دواکی ایک مجلی دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟"

"تم کیوں بناؤگی .... میں بناتی ہوں .... مایا تو ہے نہیں۔"

''نہیں، بس دومنٹ میں۔ آپ پیراد پرکر کے آرام سے بیٹے جائیں۔ فرش ٹھنڈا ہے۔''
اچانک سردی بڑھ گئی تھی۔ ابھی ہفتہ بحر پہلے اماں آئی تھیں تو ساڑی پر بلاؤز بھی سوتی
تھا۔۔۔۔نہ شال نہ سوئٹر ۔۔۔۔ آج اماں نے موٹے موٹے موزے ،اونی بلاؤز، شال ۔۔۔۔ سب
کچھ پہن اوڑھ رکھا تھا، پھر بھی سر دی سے کانپ رہی تھیں۔ ہفتہ بحر پہلے کھلی کھلی سی لگ

"میں مایا کی ساس ہوں۔ وہ آج کام پرنہیں آئے گی۔ کسی نے اس کے بیٹے کو پیٹا ہے۔
اے لے کرا سپتال گئی ہے۔ "پہلی باراماں مایا کے ناغے کی اطلاع دینے آئی تھیں۔
"کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے نا؟" میں نے جلدی سے پوچھا کہ لا ولد مایا نے جانے کہاں سے یہ بیٹا حاصل کیا تھا۔

" نہیں نہیں ، سب ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔وہ گھرا جاتی ہے تا ۔۔۔۔۔لاؤ میں کچھ کام کر دوں۔"میں نے اماّں کا جملہ سنا، انہیں غور سے دیکھا۔۔۔۔ پیار آگیا مجھے ان پر۔
کوئی ساڑھے چار فٹ کا قد ۔۔۔۔رنگ گورا۔۔۔۔ ہیں بائیس بالوں کو چھوڑ کر سب سفید ۔۔۔۔ماتھے پر بڑی می سرخ بندی۔ تی ہوئی نسوں سے بھری سو تھی کھال والی کلائیوں میں در جن بھر تھنتی ہوئی چوڑیاں، ناک میں سنہری لونگ، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں ۔۔۔۔ میں در جن بھر تھنتی ہوئی چوڑیاں، ناک میں سنہری لونگ، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں ۔۔۔۔ کسی ملکے رنگ کی نرم نرم سوتی ساڑی میں لیٹا ہوا و بلا سابدن۔ بولتیں تو نظر آتا کہ دہانے کے اندر صرف اوپر دونوں اطراف دو دو و عدد جھولتے ہوئے دانت لٹک رہے ہیں۔ میکراتیں تو نظر میں کئی لکیریں اور میں جھریاں تھیں۔

مجھے خاموش دیکھ کروہ خاصی پھرتی ہے باور چی خانے کی طرف بڑھیں اور سنک کے

پاس کھڑی ہوگئیں۔

"وم (Vim) کہاں ہے بٹیا؟" اپنا چھوٹا ساسر ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولیں اور ایک پلیٹ ہاتھ میں لے لی۔

"ارے اماں ..... آپ ..... چھوڑ ہے آپ۔ ادھر آ ہے ..... ایے کوئی زیادہ نہیں ہیں برتن۔ "میں نے ان کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی اور ان کے شانے پکڑ کر انہیں الٹے چار پانچ قدم چلا کر کری پر بٹھادیا۔ وہ زور زور سے بہنے لگیں۔ میں بہت کام کرتی ہوں بٹیا۔ ابھی بھی آر ہی ہوں کام سے۔ میں .... اپنے کنہیا کا مندر دھو کر .... یہ پیچھے والا مندر .... میں ہی تو دھوتی ہوں۔ دوسور و پٹے ملتے ہیں۔ سب بیار سے بلاتے ہیں مجھے۔ ہاں۔ "

" تھہر بئے ذرامیں جائے بنالاتی ہوں۔"وہ ذراسا رکیس تومیں نے اٹھتے ہوئے کہا۔

" نہیں نہیں رہے دو"

"مجھے بھی تو پینی ہے۔"

"كيول كرتى بين كام ..... يو آپ كے آرام كے دن بيں۔"

تو کیا کروں بیٹا کون گھلائے گا مجھ بڑھیا کو؟"انہوں نے بسکٹ جائے کی پیالی میں ڈال تر ان حمر جلات میں پر ادلیں

دیئے اور جمچہ چلاتے ہوئے بولیں۔

"کیوں، بابا کچھ کام نہیں کرتے؟"میں نے ان کی بڑی می بندی پر آرہے بالوں کوایک طرف کرتے ہوئے کہا۔

''کہاں باباکرے ہیں کچھ …… میں نہ کھلاؤں تو کچھ کھائیں بھی نہ، پڑے پڑے بولتے رہیں، بس''

"اور بح تو ہیں نا؟"

کھوب ہیں کھوب ہیں کوئی بانجھ ناہی ہوں میں۔ یوتے پوتیاں ہیں۔ بس ایک سیمیٰ تھی۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ تیری جیسی تھی وہ۔"اماں کی آواز بھر آئئ، مگروہ مسکراکر مجھے دیکھنے لگیں۔ ''اچھا،اماں چائے جیجئے ۔۔۔۔۔ کیاکرتے ہیں بچے ؟''

"دکان ہے۔ گیڑے سے ہیں۔ان پر پھول بیلیں کاڑھتے ہیں۔ پوتے بھی کام کرتے ہیں میرے سے بھی کام کرتے ہیں میرے سے لیے، سندر ہیں ۔۔۔۔۔ کوئی میرے طرح تھوڑے ہیں ۔۔۔۔۔ تمہارے بابا پر گئے ہیں۔ "چشمے کے عقب سے اماں کی آئکھیں کچھ بل کوروشن روشن دکھائی دیں۔ "تو پھراب ۔۔۔ وہلوگ کہاں ہیں؟"

ترنّم رياض

"ارے کہال ہول گے .....وہیں میرے گھر میں ....سب اپنے اپنے کام میں گئن۔ میں تو سب کا منہ دیکھ لول جب جاؤں کام پر ..... تیرے بابا ہفتوں نہ دیکھیں کی کو۔ دن بھر اندر ہی گھسے رہیں۔ یا بھی شام کو باہر نکل جاویں .....گھو میں ، پھریں۔ "
امال کھوکھلی کی ہنمی ہنس دیں۔ جائے پیتی رہیں۔ باتیں کرتی رہیں۔ میرے بچے اسکول سے آگئے۔امال کو دیکھا تو مسکرائے۔امال کری سے انتھیں۔ باری باری گلے لگایادونوں کو۔ "
آگہانی سناؤں گی ..... آجاؤ!"

''ذرا ہاتھ منہ دعولیں ہے۔ چینج (Change) کر کے آئے۔ یہاں اماں کے پاس۔'وہ کمروں میں جانے لگے تومیں نے آواز دے کر کہا۔

دونوں معمول سے پچھ کم وقت میں کپڑے تبدیل کر کے میرے پاس آبیٹے اور نہایت و پچس سے اماں کو دیکھنے لگے۔ چھوٹے اپنی کرسی اماں کے قریب لے گئے۔ خاصی بے تکلفی سے انہوں نے اماں کاہاتھ اپنہ ہاتھ میں لے لیااوران کی پھولی ہوئی نسوں پر بھی ایک جگہ اور بھی دوسر کی جگہ انگی رکھتے اور مسکرا کر بھائی کی طرف دیکھنے لگتے۔ انہوں نے بہلی بار ایسی ضعیف انسان کو دیکھا تھا۔ اماں ان سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ بھی پچھ سوال کرتے۔ میں کسی کام سے اندر آگئی۔ پچھ دیر بعد جب باہر واپس آئی تو در وازے پر تھہر جانا پڑا کرتے۔ میں کسی کام سے انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر بچوں کو پچھ سمجھار ہی تھیں۔

''اتنے اماں؟ اتنے؟''میرے چھوٹے بیٹے کری پر کھڑے ہوگئے اور اپنےٹریک سوٹ کے ڈھلکتے ہوئے پائجامے کاالاسٹک اوپر کو تھینچ کر اپناہا تھ سر سے او نچااٹھاکر بولے۔ ''ہاں۔''اماں زور سے سر ہلا کر بولیں۔

"اتخاتے کمے۔"اماں نے دونوں ہاتھ اوپر کیے۔

"لال لال ان کا منہ۔ٹوپ پہنے۔ لمبے کبے بوٹ گھٹنوں تک چڑھائے گھومتے تھے۔ یوبڈی (You buddy)یوبڈی (You buddy) کہتے تھے۔ادھر بازار میں۔"اماں نے مجھ پر نظر پڑتے ہی بات ادھوری چھوڑ دی۔اور مسکرانے لگیں۔

"كبيے ناامان كيا كہدر بى تھين ؟"

'' کچھ نابٹیا۔۔۔۔ بچوں کو بتار ہی تھی۔۔۔۔ پُر انی با تنیں۔۔۔۔ سچی کہوں بی بی بیں تو۔۔۔۔ان دنوں ہی اچھاو کھت (وقت) تھا۔۔۔۔نہ مہنگائی۔۔۔۔نہ بھوک۔ان کو آتی تھی حکومت چلانی۔۔۔۔ سب خوش۔۔۔۔سلام کرتے تھے ہم ان کو۔'اماں نے کھڑے ہو کر سلوٹ بجایا۔ میں مسکرانے

امان

لگی۔وہزور سے ہنس دیں .... "ایے .....ال .... وہ خیال رکھتے تھے سب کا۔"

"اچھااماں"؟ میں باور چی خانے میں چلی گئی۔

تھوڑی دیر بعد تالیوں کی آواز سنائی دی۔ جاکر دیکھا تو امان قص کرتی ہوئی گار ہی تخصیں۔ دونوں باہیں دائیں طرف جھلاتیں، پھرایک تالی بجاتیں پھر بائیں طرف بھی ایساہی كر تين -ياؤل ايك بى جگه تھے - يچ بھى تالياں بجاتے ہوئے ان كے رقص كى نقل كرر ب تھے۔اماں جھجن گارہی تھیں:

ورش وے جا رے بنی بجیا ول کی نہ کہہ یائے لاج کی ماری تورے بل ہاری او مورے کنہیا

تو رے بلہاری او مورے کنہیا کب تک راہ نہارے بہاری کیا کہیں لوگوا دیارے دیا یل بل چھن چھن گئ کاٹوں رتیاں شام مورے کا ہے کہوں من کی بتیاں مار کئی ڈیک موہے پریم کی تعیا تورے بلہاری او مورے کنہیا

امان جھوم جھوم کرگار ہی تھیں۔ مجھ پرنظریڈی تو گھوم کر ایک زور کی تالی بجائی اور ہنستی ہوئی کری پر آ بیٹھیں۔ میں بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی، انہیں ناچناگا تادیکھ کر ..... " بھجن بھی گاتی ہوں مندر میں۔ "وہ شر ماکر بولی تھیں۔

جب سے ہفتہ بھر گزر گیا۔ ایک بار امان کاخیال آیا تو میں نے مایا سے خبریت ہو چھی دو تین دن سے مندر بھی نہیں آر ہی تھیں۔مایانے بتایا۔

شاید کہیں گئی ہوئی تھیں۔ مگر نہیں اماں کہیں نہیں گئی تھیں۔اوراب کہیں جاکر نظر آئی تھیں۔ پیتہ نہیں کتنے دن سے ان کی طبیعت خراب تھی۔

آج امان بمار تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ ہاتھوں میں لیے تو تپ رہے تھے۔ میں نے پائی میں ذرای ہری پتی ، دار چینی کی چھوٹی ہی قلم اور دو تین ہری الا پچیوں میں زعفران کی دویتیآں ڈال کرابال دیں۔ شکر ملا کراماں کو مک پکڑادیا۔ اماں نے مک دونوں ہاتھوں میں تھام لیااور قہوے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگیں۔

''اچھی کھسیو (خو شبو) ہے۔''وہ مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی بولیں۔ان کا چبرہ بخار کی تمازت سے گلائی ہور ہاتھا۔ ماتھے کی جھریوں کے نیچ کہیں ہے بیننے کی خور دبنی بوندیں اٹھ کر قطرے کی شکل اختیار کرنے ہے پہلے بھیگی بھیگی سی مہین لکیریں بن کر واپس جھریوں میں گم ہو جاتیں۔اماں کر سی پرایسے بیٹھی تھیں جیسے توازن برقرار نہ رکھ یار ہی ہوں۔ مک ان

کے ہاتھوں میں ملکے ملکے چھلک بھی رہاتھا۔ گرانہوں نے خاصی کو شش ہے مک کو سنجال رکھا تھااور خود کو بھی، شاید ایسے ہی انہوں نے اپنی زندگی کو بھی سنجال رکھاتھا۔ میں نے اماں کو ڈسپرین کی تکی کھلادی۔

"امآن!لیٹیں گی کیا۔؟"میں نے یو نہی پوچھ لیا تھا کہ شایدوہ گھرجانا جاہ رہی ہوں۔ "ہاں۔ بی بی۔ کہاں لیٹوں"؟وہ ٹھنڈے سخت فرش کی طرف دیکھ کر بولیں۔ " سار تھر میں میں تاہید میں "

"يہاں تھوڑی..... یہ تو ٹھنڈاہے۔"

میں نے مسکراتے ہوئے انکاہاتھ پکڑلیاڈرائنگ روم میں لے جاکر قالین پرلٹادیا۔ پچھ سینڈ میں ہی وہ بے خبر سو گئیں۔ایک ہاتھ کاسر ہانہ بنائے اور دوسراہاتھ اپنے موڑے ہوئے گھٹنوں پررکھے۔ان کے چشمے میں نہایت نتھاسابلب حیکنے پر بھند تھا۔

شام ڈھل چی تھی۔اماں کے گھروالےاماں کوڈھونڈر ہے ہوں گے۔انہیں توبہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ وہ میرے یہاں ہیں۔ بیٹے پریٹان ہور ہے ہوں گے۔ بابا نہیں ڈھونڈ نے نکل پڑے ہوں گے۔ پباا نہیں ڈھونڈ نے نکل پڑے ہوں گے۔ پہلے مندر کی طرف جائیں گے پھر شاید پوچھتے ہوے یہاں آ جائیں۔ اب تک آ جاناچاہئے تھاا نہیں۔ کیااماں کو جگا کررشتے پرروانہ کردوں؟ میں سوچنے لگی۔ "اماں۔" میں نے دھیرے سے پکارا۔ مگر اماں بدستورسوتی رہیں۔ان کی نیند میں مخل ہونے کا جگادوں گی۔ میں نے سوچا۔اور اماں کے پاس سے ہٹ ہونے کا جگادوں گی۔ میں نے سوچا۔اور اماں کے پاس سے ہٹ گئی۔ رات ہولے ہولے اور اماں کے پاس سے ہٹ گئی۔ رات ہولے ہولے ہولے از آئی تھی۔ میرے کان دروازے کی گھنٹی پر لگے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی

ا یک لمحہ کے کسی جھے میں دونوں تاروں کوجوڑ کرسونچ (Switch)کاکام کر گیا تھا۔

اندر امان چپ جاپ سوئی تھیں۔ زم گرم قالین پر۔ باہر بارش تیزی سے برسی جارہی تھی۔ امان کو لینے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ شایداس لیے کہ اگر کسی کو آناہو تا تووہ گھر سے بحان کر کئی گئی تھیں۔ کاری کر تھی

آئیرہ - سراجی ("مڑگاں"کلکتہ)

"ا يك كمبل مجھے دو گے ؟"كشن لال نے ہلال احمد كى طرف كچھ الى نظروں ہے ديكھ کر کہا کہ اس کی آئکھوں میس چھپی التجااور بے یقینی بیک و فت واضح ہو گئی۔

اگروہ کچھ اور وقت صبر سے کام لینے کی کوشش کر تا توشر وع دسمبرگی اس نخ بسته رات میں وہ ایک بل کے لیے بھی جھپکی نہ لے یا تا۔ کیو نکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اور کسی طرح کچھ وفت کے لیے سوجانا جا ہتا تھا۔ یہ بات دوسری تھی کہ اے اپنی درخواست کے روہو جانے كانوے فى صديقين تھا۔ باتى دس فى صداس نے شك كے حوالے كر ديا تھا۔ اميد بھرے اس

شک، کے جو صرف ایک انسان ہی دوسرے انسان پر کر سکتاہے۔

مارے سردی کے کشن لال کی سانولی رنگت گہر اگئی تھی۔ ہونٹ تقریبا سیاہ ہو گئے تھے۔ اس کی گرم جیکٹ کے سارے بٹن بند تھے۔اور اندر سے ایک بغیر آسٹین،اور ایک پوری آستین والاسو ئیٹر پہننے کے باوجود وہ سردی ہے تھر تھر کانپ رہا تھا۔وہ کچھ ہی مہینے پہلے نیانیا ڈیوئی پر تعینات ہوا تھا۔اور اس علاقے میں اسے ہنگامی حالات میں بھیجا گیا تھا۔اس خطے کے موسم کااہے بالکل تجربہ نہ تھا۔اس لیے کچھ دن پہلے تک وہ بیاری جھیلتار ہااور ابھی تک وہ كمزوري محسوس كرربا تقاب

کشن لال نے بنڈلیوں تک تنے ہوئے موزوں کواور اوپر کھینچا، مگر اس کا ہاتھ مٹتے ہی وہ واپس اینے جگہ پر آگئے۔اس نے اپنی سبزی مائل منگیارنگ کی ور دی کے کالرکی سلوث سیدھی کر دی۔اور ٹو پی جو پہلے ہی کانوں کو سر تک ڈھک رہی تھی،اے اور اچھی طرح سریر جمانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلال احمد کی طرف منتظر مگربے تاثر آئکھوں سے دیکھنے لگا۔ ہلال احمد بھی اسی کی طرف دیکھ رہاتھا۔اس نے باوجود سخت سر دی کے گریباں کھلا چھوڑر کھا تھا۔ اس کی وجیہہ چھاتی کے ساہ بالوں پر اس کے زخمی ہو نؤں سے نیکے ہوئے خون کی بوندیں جم چکی تھیں۔وہ ٹانگوں پر تمبل پھیلائے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹے ہواتھا۔ کمبلوں کی لیا گیا اس کے دراز بدن کو پوری طرح ڈھکنے کے لیے ٹاکافی تھی۔

" یہ تم جھ سے کہ رہے ہو۔"اس نے تم پرزور دے کر چبرے پر چرت طاری کرتے ہوئے کہا۔

"تبہارے علاوہ یہاں دوسر اہے ہی کون۔" یہ کہتے ہوئے کشن لال اٹھ کر آہتہ چاتا ہوا سلاخوں کے پاس آگیا۔اس نے سلاخوں پرہاتھ رکھ کراندرا یک نظر غور سے دیکھاسلاخیں بہت ٹھنڈی تھیں۔اس نے ہاتھ واپس جیبوں میں ٹھونس لیے۔

''کیوں تمہیں سے دو نظر نہیں آرہے؟" ہلال احمد نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے داہنی ہائیں جانب اشارہ کر کے کہا۔

"تہمیں بھی تو نظر نہیں آرہے ..... تہمیں نظر آتے تو تم ان کے جسموں ہے کمبل نہ کھینچتے۔"کشن لال نے فرش پرایک ہی جگہ پاؤل بدل کراچھلتے ہوئے کہا۔
"یہ جسم ہیں؟ انہیں جسم کہتے ہوتم ....یہ جسم توکب کے مٹی ہو گئے۔" ہلال احمد اپنی آواز کا کرب دیانہ سکا۔

"جانتا مول ..... "كشن لال في آسته سے كمار

"فاک جانے ہو۔ کچھ جانے کے لیے آدمی کاانسان ہونالازی ہے۔ مجھے تو تم میں انسانوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تم ایک بے سور ندے ہے کسی طرح کم نہیں ہو ..... تم پھر ہو۔ "اس نے غضے اور نفرت سے کہااور مندا تنی تیزی ہے دوسری طرف بیٹا کہ پھر بلی دیوار سے اس کا رخسار مچل گیا۔

یہ تو وہ اتفاق سے ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ورنہ آج تک اس نے اس سے زیادہ خطرناک کارنامے انجام دئے تھے گر بغیر کس کے ہاتھ آئے اپ پوشیدہ ٹھکانوں پر پہنچ کر اپ ساتھوں سے جاملا تھا۔ آج بھی وہ اپ ٹھکانے کی طرف لوٹ رہا تھا کہ لب سروک ایک زخمی را بھیر کو پڑاد کھے کررک گیااور وہ اسے کندھے پر لاد کر بینز تیز قدم اٹھارہا تھا کہ کسی طرف سے ایک دس بارہ سالہ لڑکا سہا ہوا آگر اس مے ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ اس نے گھبر اکر لڑکے کوا سے اور قریب کر لیا۔

"بھیا ….. بچالو ….. وہ مجھے کاڑ ….. "وہ ہانپتا ہوا بات مکمل نہ کر سکا۔ کیونکہ اتنی دیر میں بہت سارے بندوق بر داروں نے انہیں گھیر لیا۔

یہ الگ بات ہے کہ انہیں جہاں لے جایا گیا۔ یہ ان تینوں میں سے کسی کی منز ل نہ تھی۔ نہ ہی یہ راستہ ہلال احمہ نے چنا تھا جس پر چلتے ہوئے وہ پکڑا گیا تھا۔ وہ تو میکنیکل انجینئر نگ کی ٹرینگ لے رہا تھا۔ اس نے اور اس کے والدین نے مل جل کریہ خواب دیکھا تھا۔ بہت چھوٹا ساتھا تو اپنی ٹرائی سکل کے ساتھ اپنے اور دوستوں کے نہی منی مشیز یوں والے کھلونوں کی ساتھا تو اپنی ٹرائی سکل کے ساتھ اپنے اور دوستوں کے نہی منی مشیز یوں والے کھلونوں کی مرست کیا کر تا۔ پچھ بڑا ہو اتو گھر میں بھی مرغیوں کا ڈر بہ بنارہا ہے بھی بجلی کی تارین درست کر رہا ہے ، نلوں کو ٹھیک کرتا، سلائی کی مشین، گھڑیاں ،اس طرح کی تقریباً ساری ہی خراب اشیاء کو کھول کر کار آمد بنادیتا۔ والدین کو اس کا یہ ربحان پیند آیا۔ داخلے کے امتحان میں بہت اشیاء کو کھول کر کار آمد بنادیتا۔ والدین کو اس کا یہ ربحان پیند آیا۔ داخلے کے امتحان میں بہت انہو کے نہروں سے یاس ہوا۔۔۔۔۔ کا کے جوائین کیا گر .....

کھے ہی مہینے پہلے کی بات ہے۔ در خت انجھی انجھی انجھی انہوں سے برف جھاڑ کر اہرانے لگے تھے۔ بہار کا موسم شروع ہی ہوا تھا۔ بادام کے پیڑ نتھے نتھے ہرے پتوں اور گلابی شکو فوں کی پخز اوڑھے شرمائے شرمائے سے بھکے جارہے تھے۔ ہد ہد جانے کس گرسے ہجرت کرکے آتے اور چناروں کی کھو کھلی ٹمہنیوں پر اپنی لمبی چو پنچ سے مک مک آوازیں پیدا کرتے ہوئے چھید کرکے جانے کن نتھے نتھے کیڑوں کے سکون میں خلل کا باعث بنتے اور فیروزی رنگ کے وصلے دھلائے تکھرے نہلائے آسان میں ایک لمبی کاڑان مجر کر دوبارہ فیروزی رنگ کے وصلے دھلائے نگھرے نہلائے آسان میں ایک لمبی کی اڑان مجر کر دوبارہ اس کام میں ، نئے انہماک سے مشغول ہو جاتے۔ نرم نرم دھوب ہری ہری دھرتی کو اپنی کرنوں سے گدگدادیتی اور گھاس کے شکے لہک کر فضامیں اپنی مہک بکھیر دیتے۔

سہ پہر کاوفت تھاکہ آسان کی نیلاہٹ نگلنے جانے کس کس طرف سے منیالے، کالے گھنے گرجتے بادلوں کے ریلے اس طرح چھائے کہ اچھی بھلی سہ پہر میں ڈھلتی ہوئی شام کا سال معلوم ہونے لگا۔ فضامیں میلی سے باہی مائل زرد روشنی پھیل گئی۔

ہلال احمد ای وقت کالج سے لوٹا تھا۔

"آگیامیراچاند"اس کی ماں نے نظروں سے اس کے چبرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تھا۔ "اگر آپ کہتیں آگیامیرا ہلال تو مجھے محسوس ہو تاکہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ "وہی تو کہا....."وہ اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے بولیں۔ "چاند ہلال ہی تو ہوتا ہے ....جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارا چوڑا ماتھا دیکھ کر تمہارے داداجان نے بید نام رکھا تھا۔ کہتے تھے بڑا آدمی بے گا جاند کی طرح چکے گا۔...فاندان کانام روشن کرے گا۔...انشااللہ"

"توکیامیں بیہ سب نہیں جانتا" ہلال احمہ نے مصنوعی نارا ضگی ظاہر کی۔
"اوہ میں تو بھول ہی گئے۔ کہ تم جانتے بھی ہو۔"دونوں ہنس پڑے۔
"آج میں نے تمہاری خمکین جائے کے لیے پاپنور سے باقر خانیاں منگائی ہیں۔"ای

نے کہا۔

''وہاں توحالات ……؟''اس کی آواز میں ہلکی ہی سنجیدگی گھل گئی۔ ''کل سے پہتر ہیں …… تمہارے ابا کو دفتر ی کام سے اس طرف جانا تھا۔'' ہلال احمد نے باقر خانی کا ایک کونا توڑ کر چوڑے منہ والی چھوٹی ہی بغیر دستے کی بیالی میں بھری گلابی گلابی چائے میں ڈبویا ہی تھا کہ باہر میگافون پر زور زور سے پچھاعلان سنائی دیا۔ ہلال احمد باہر کی طرف بھاگا۔

''سب لوگ گھروں سے نکل آئیں ..... کچھ شرینندوں کی تلاش ہے گھروں کر تلاشی لی جائے گی ..... ہم پانچ منٹ کاوفت دیے رہے ہیں۔''

"یاالله .....اد هر بھی ....."اس کی امی کاچېره زر دی<sup>ر</sup> گیا۔

لوگوں نے جلتے چو لہے بجھادئے۔ادھ پکی ہانڈیاں،ادھ بے بیا لے،کام آرام سب پچھ
نی میں چھوڑ، باہر نکل آئے۔ سارامحلہ بلک جھیکتے ہی خالی ہو گیا۔ لوگ سامنے کے بڑے
میدان میں جمع ہو گئے۔ یہ میدان دھان کے سنہرے خوشوں کو پھر کی بڑی بڑی آڑی رکھی
ہوئی او کھلیوں پر پٹج کر دانے الگ کرنے اور پھر پھٹک کر بوروں میں بھرنے کے کام آتا تھا۔
ادھر ادھر بکھری ہوئی او کھلیاں کھیل کے وقت بچوں کے بھی خوب استعال میں آتیں۔ بھی
ان کے پیچھے چھیا جاتا بھی ان کی نشست بنادی جاتی۔ تہواروں، عیدوں، تقریبوں پر
لڑکیاں، بالیاں وہاں مل کر 'رُف اور وَن وَن جیسے لوک گیت گاتیں۔ جا ندنی میں ناچتیں'
انگھلیاں کر تیں۔

ہلال احمد بھی اپنے والدین کے ہمراہ گھرہے باہر آگیا۔ اندر گھروں کی تلاشی ہو رہی تھی۔ تلاشیاں لینے والے ایک گھر بھی دوسرے گھر میں آجارہے تھے۔ایک ور دی پوش جب ایک گھرسے نکل کر دوسرے گھر میں جانے والا تھا تو اس کی پتلون کی پیچیلی جیب میں سے سونے کی ایک زنجیر جھانک رہی تھی۔وہ جلدی میں شاید اسے اچھی طرح ٹھونس نہ پایا تھا۔

"میری …. میری ..... بخی کی ہے …..اس کی شادی کے لیے۔"ہلال احمد کاہمایہ غلام حسن زور سے بولااور بھاگ کرور دی پوش کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی باپ کے پیچھے تیجھے آہتہ آہتہ قدم اٹھاتی ہوئی گئی اور کچھ دوری پررک گئی۔

''خاموش بڑھے .....دیش دروہی''طافت نے بوڑھی کمزور ٹانگوں پر تندرست لات ماری۔ بوڑھالڑ کھڑایا،گرااوراس کایاؤں پکڑلیا۔

"خدا کے لیے ..... میری ....."

"چھوڑ حرام خور .....مفت کا کھا کھا کر طاقت آگئی ہے۔راش پر سبسڈی ملتی ہے نا.....ہم کوہی آنکھ دکھا تا ہے۔"

اس نے گرج کر کہااور بندوق بوڑھے کی طرف تان دی مگر دور ہے اس کو شاید اپنا افسر آتاد کھائی دیا تواس نے بندوق نیچے کر کے اس کے دستے ہے اس ضعیف کے کو لیج پر زور دار دار دار کیا۔وہ بلبلا کر گرا۔ور دی دالے نے بندوق پھر اوپر کی تو بوڑھے کی بیٹی اپنے باپ پر گرگئی۔۔۔۔ چیخو یکار شروع ہوگئی۔

"معاف کرد ہیجے سرجی …… آپ لے جائیے …… جوچاہیں "وہروپڑی …… کا۔ گئیں …… کیاچوری کیاہم نے …… حرا" "ہم چور ہیں …… کیا۔ کیا لے جائیں …… کیاچوری کیاہم نے …… حرا" اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کراوپراٹھایااور پھر دھکادیدیا۔وہ دھڑام سے گری 'اس کا سر او کھلی کے کونے سے مکرایا۔ چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا۔ اس کا نازک جسم جیکیاں نگلنے کی کوشش میں جھیل کی طوفانی ہواؤں کی زد میں آئے شکارے کی طرح جیکو لے کھا۔ زرگا

مجمع من ہو گیا تھا۔ بچے کا نپ رہے تھے۔ لڑکیاں اپنے رشتہ داروں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرر ہی تھیں۔ چینوں کی جگہ ہچکیوں نے لے لی تھی۔

" ہے .... ہے کیا .... ہے کیا ہو رہا ہے .... قیا مت .... قیامت کبریٰ" ہلال احمد کا باپ چیخ پڑا ..... دبی دبی سسکیوں میں اس کی آواز کسی دھا کے سے کم نہ تھی۔ ایک گولی زن ہے اس کے پہلو کو چھید تی ہوئی نکل گئے۔ وہ وہیں پر ڈھے گیا۔ ہلال احمد کی ماں ایک فلک شگاف چیخ مار کربے ہوش ہو گئی۔

کہتے ہیں اس رات وردی والے آدھی رات کو پھر آئے تھے۔جانے کس کی تلاش میں۔انہیں وہاں کوئی نہیں ملا تھا۔ پھر بھی وہ کئی گھروں میں گھنٹوں رکے رہے۔غلام حسن اس دن سے خون تھو کتا ہے۔اور اس کی بیٹی اس رات سے بول نہیں سکتی۔جب بھی نظر آتی ہے کی کونے میں دبکی یادیوار سے چیکی ہوئی۔ کسی کے بلانے پراس طرح چو نکتی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔

ہلال احمد جب باپ کی آخری رسومات اداکر کے آرہا تھا تو اس کی آئکھوں میں میدانِ حشر کی یاد تازہ تھی۔ وہ خلاء میں دیکھتا ہوا چل رہا تھا کہ کھیتوں کے آخری کنارے کے پاس آسان سے بالکل قریب شعلے بلند ہو رہے تھے۔ دھواں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ دور سے آتی ہوئی لوگوں کی آ ہو بکا پر ذرج ہوتے ہوئے جانوروں کی سی غیر انسانی آوازوں کا گماں ہوتا تھا۔

گھر پہنچہ کر ہلال احمد مال کو تسلّی کا ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے مال کاسر اس زور سے چھاتی ہے جھینچ رکھا تھاجیے خود مال اسے بچپن میں کسی بات سے خوف زدہ ہو جانے کے بعد 'سینے سے لیٹائے رکھا کرتی تھی۔ وہ شاید آج بھی اس کے ممتا بھرے آئیل کی پناہوں میں کھو جانا چاہتا تھا جہال اسے کوئی ولخر اش منظر وکھائی نہ دے۔ گر ..... یکاخت وہ مال کی باہوں کا حلقہ توڑ کر نکل آیا۔ بچھ قدم چل کر تھہر گیا۔ دروازے کے قریب بہنچ کر بچھ محول کے خور کے بت کی طرح جامد و ساکت آئیکھیں پھیلائے مال کود یکھار ہا پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جانے اسے کدھر جانا تھا۔

جب وہ کھیتوں کے کنارے والے گاؤں سے گذراتواسے راکھ راکھ گھروں کے پاس ادھ جلی لاشیں نظر آئیں۔ کہیں سالم 'کہیں آدھی۔ کہیں اعضاء۔ جیسے کسی بجے نے کالی مٹی سے انسانی مور تیں بنانے کی کوشش کی ہو اور ناکام ہونے کی صورت میں انہیں آدھی ادھوری چھوڑ کر پھینک دیاہو۔

> ہلال احمد کواب اور دیکھنا نہیں تھا۔ انحبینیر نگ کالج باتی اداروں کر طرح ہفتے میں دویا تنین د فعہ کھلتا تھا۔

"رول نمبر ۲۲ ....."کوئی معلم پکار تا" ہلال احمد".....اپنے ہو نہار طالب علم کوکلاس روم میں دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کر تا۔

"ابیسینٹ ہے سر "کوئی دوسر اطالب علم کھڑا ہو کر پوری کلاس کو دیکھے ڈالنے کے بعد اونچی آواز میں کہہ دیتا۔

"کیا بات ہوگئاس کو .....وہ بھی ....اس کا متنقبل" .....معلم اپنے آپ ہے جیسے بات کر تا۔ "کیا ہو گااس کا۔ ایسے ذہین طلباء روز روز نہیں پیدا ہوتے ....."معلم خود ہی خاموش ہوجاتا۔

اس کی مال کو اب گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہو تا۔وہ اندر رہ کر کیا کرے۔اس کے آگئن کے بائیں جانب اُگی پھولوں کی کیاریاں سو کھ گئی ہیں۔ داہنی طرف کا سبزیوں والا چھوٹاسا چمن اجڑا پڑا ہے۔ کناروں پر پیڑا داس کھڑے ہیں اب وہاں بلبلیں گاتی ہیں نہ ابا بیلیں ہتی ہیں۔

ہلال احمد نے ایک سرد آہ تھینچی پھر اپنے زخمی لب کو چھوا۔ دیوار کی چوٹ ہے اس میں سے پھر خون رہنے لگا تھا۔

"ہم پھر ہیں تو تم لوگوں نے کون سی انسانیت کا ثبوت دیا ہے۔"کشن لال نے ڈیوٹی کی کرسی پر جھپکی لینے کاخیال چھوڑ دیااور بدستور فرش پراچھلتے ہوئے کہا۔

"جمیں تو تم لوگوں نے یہ دن و کھلایا ہے۔" ہلال احمد ادای سے بولا۔ گذرے ہوئے

دنوں کے خیال نے اس کی آواز میں یاسیت شامل کردی تھی۔ "دپہل تو تم لوگوں نے ہی کی تھی۔ہم تو فرض نبھارہے ہیں"

" یہ ہے تمہارا فرض ……?" ہلال احمد نے اپنی دائمی طرف 'وس بارہ سالہ لڑکے کے ہے جان جم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے اور یہ اپانج نو جو ان …… اس کا تو ایک ہاتھ پولیو زدہ تھا۔…… اس نے کیا کیا تھا۔ رپورٹ بیس لکھ دوگے کے مد بھیڑ بیس ہلاک ہوگیا۔ بیس تو جا نتا ہوں …… بیس اے دھا کے کی جگہ ہے چھ پرے سے اٹھا لے جارہا تھا۔ اس کا بیوی گولی کی آواز سے اس قدر دہشت تھا۔ اس کا بیوی گولی کی آواز سے اس قدر دہشت زدہ ہے کہ کہیں دور سے بھی آواز آئے تو وہ گھنٹول گھر بیس ہوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر کئی دنوں تک اپنی آئیمیں کمل طرح سے نہیں کھول پاتی۔ ایک چھوٹا سابچہ بھی ہا اس کی دنوں تک اپنی آئیمیں میوی کے لیے …… جب دھاکا میں نے کیا ۔ اس کے ہاتھ بیس دوائیاں تھیں ہیوی کے لیے …… جب دھاکا میں نے کیا ۔ اس بی گاہوں کو کیوں سز ادی …… مجھے ہی سز ادیے …… تمہارے ساتھی کے ایک ہی تھیٹر ان بے گتا ہوں کو کیوں سز ادی …… مجھے ہی سز ادیے …… تمہارے ساتھی کے ایک ہی تھیٹر سے اس بیچ گی گر دن ٹوٹ گئی …… بہلل احمد کی آئیمیں اس دوران بدستور نم تھیں۔ یہ جملہ سے اس بیچ گی گر دن ٹوٹ گئی …… بہلل احمد کی آئیمیں اس دوران بدستور نم تھیں۔ یہ جملہ کہ اس کی گلوگیر آواز اس کے طلق سے نکل نہ پائی۔ ۔ ''اوپر سے تھم تھا۔…… ہم کیا کرتے۔''کشن لال سلاخوں کے بالکل قریب کھڑے ہو کے دہاں۔ "اوپر سے تھم تھا۔…… ہم کیا کرتے۔''کشن لال سلاخوں کے بالکل قریب کھڑے ہو کے دہاں۔ "اوپر سے تھم تھا۔…… ہم کیا کرتے۔''کشن لال سلاخوں کے بالکل قریب کھڑے ہو کے دہاں۔

" بیہ تھم تونہ تھا....کہ جو بھی ....جو ملے پکڑ کربند کر دو....گولی مار دو۔" بلال احمد کی آواز میں بیز اری کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔

"سبایک جیے ہوتے ہیں۔ لمبے ڈھیے لباس پہنے۔ کون طلی کر کے کدھرگھس جائے۔
کہاں ڈھونڈے آدمی ان کو ..... بھی بھی ایک گلی سے گذر کر وہ پاس کی ہی کی دوسری گلی
سے فکل جاتا ہے تب پکڑا جاتا ہے ....۔ اتنے رائے اور ہم انجان لوگ ..... کیا کر سکتے ہیں "۔
"اچھا طریقہ ہے۔ اگر وہ نہیں پکڑا جاتا تو اس جیسا کوئی جے علم تک نہ ہو کہ کیا ہو رہا
ہے۔ اسے پکڑ لیتے ہو۔ ورنہ اس جیسانہ بھی ہو تو بھی کہاں نے پاتا ہے ....۔ ایسے حساس علاقوں
میں بغیر جانکاری کے جاتے ہو ....۔ اور ....۔ اور ....۔ اور اس احمد ناہموار فرش پر بے چینی سے میں بغیر جانکاری کے جاتے ہو ...۔ اور ...۔۔ اور ...۔۔ اور ...۔۔ اور ...۔۔ اور ...۔۔ اور ...۔۔ اور گلا۔

"جب يهال كى مقامى انظاميه كههنه كريائى ..... تو بمارى ديونى لگ كئى۔ بمارى كسى سے

کوئی ذاتی و شمنی تو ہے تہیں .

کشن لال پھر شہلنے لگا۔ گو کہ بڑے بڑے در بچوں والی کشادہ'رو شن راہداری میں اس کی آنکھوں کی سرخی ہے اس کی تکان کا ندازہ ہورہا تھا۔اس کی ڈیوٹی اصل میں دن کی تھی۔ شام کو جب ڈیوٹی بدلی تواس نے اپنی جگہ آنے والے کو حیابیاں تھادی۔وہ جانے والا تھا کہ باہر سے زور دار دھاکے کی آواز آئی۔اس کا جارج لینے والا بھا گتا ہوا آیااور بولا کہ شایداس گاڑی میں دھاکا ہوا ہے جس سے وہ آیا تھا۔ اور اس کا بھائی اس گاڑی سے دوسری جگہ جو قریب ہی تھی جانے والا تھا۔ وہ تیزی ہے باہر نکل گیا۔ بلکہ باتی لوگ بھی باہر کر طرف بھا گے ....ایک وہ ہی وہاں رہ گیا ....اس کاریلیورنہیں لوٹا۔ شایداس کا بھائی زخمی یا ..... جانے کیا ہوا کہ اور لوگ بھی ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ جب تک وہ احجملتا کودیتارہا ٹھیک رہا۔ اب مہلتے ہوئے اسے پھر سر دی نے اپنی جکڑ میں لے لیا۔وہ پچھ آرام بھی کرنا جا ہتا تھا۔ " مجھے ایک ممبل پکڑا دو۔"کشن لال نے ایک بار پھر کہا۔ " جہری مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ کمرہ کھولو اور لے جاؤ'' ہلال احمہ نے دوسری

طرف منہ کرکے کہا۔

"میرے پاس جانی بھی نہیں ہے اور د ھاکے کی وجہ سے کئی لو گوں کی ایم جنسی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ پینہ تہیں کون کہال ہے۔ کب آئے۔ سٹور کیپر بھی تہیں ہے۔ "

"جانتا ہوں .....ورنہ اگر تمہارے پاس جانی ہوتی تو تم اندر آکر کمبل ہی نہیں بلکہ میری کھال تک اتار کرلے جاتے۔ تم لوگوں کو من مانی سے کون روک سکتا ہے۔''

''ضروری نہیں سب ایک ہے ہوں .....اگر ایسا ہو تا تو میں حمہیں گولی مار دیتا۔اور تالا توڑ کر کمبل لے لیتا ....جہاں دو بڑیں تھیں .... وہاں تین ہو جا تیں۔ کسی کے بھاگ جانے کا ڈر نہ رہتا..... مگر ..... "کشن لال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات اد ھوری چھوڑ دی۔

" بوکر ڈالوا پناار مان پورا.....ویے بھی ہماری کوئی سنے گانہ تم سے کوئی باز پرس کرے گا.....تم ہی دیر لگارہے ہو۔ تمہار اکوئی ساتھی ہو تا تو کب کا یہ سب کر چکاہو تا۔"ہلال احمد اس . کی طرف دیچه کربولا۔

''تم لوگ خود کوہمیشہ ہے الگ کیوں سمجھتے رہے اور .....اب'' ''ہم الگ سمجھتے رہے یاتم لو گوں نے ہمیں اکیلا حچوڑ رکھا ہے۔ پچاس سال ہو گئے ملک

کو آزاد ہوئے .....ایک بل تھاجو جوڑ سکتا تھا ہم لوگوں کو تم ہے .....ایک مثال دیتا ہوں ..... تغمیر ہوا کیا ..... ہوا ..... ہاؤ''

" ہے توراستہ.....ہوائی بھی ہے"

"اوسط طبقے کے انسان کو کیا یہ لواز مات میسر ہیں؟ .....اور سڑک کا حال کیا تم نہیں جانے۔ تم بھی تو وہیں ہے آئے ہو۔ "ہلال احمد کے چبرے پر سوالیہ تاثرات میں بے چارگ شامل تھی۔

" کہتے ہیں اس کے لیے بے شار اثاثہ جا ہے ۔۔۔۔ بل ۔۔۔۔۔ تو میرے گاؤں کا بھی ہر برسات میں بہہ جاتا ہے ۔۔۔۔۔اور پھر لوگ کیے ۔۔۔۔۔ "کشن لال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ۔ "کشن لال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ۔ " بنایا گیا نا ۔۔۔۔ مہمیں " بے شار اثاثہ ۔۔۔۔ مہما تما گاندھی بل بھی تو بہت طویل ہے ۔۔۔۔ بنایا گیا نا ۔۔۔۔ ہمیں نہیں جانے نہیں جانے کیاراستہ ۔۔۔۔ سرکیس ۔۔۔۔۔ ریلوے لائن ۔۔۔۔ یہاں کے اکثر لوگوں نے ۔۔۔۔ جانے ہوریل کی شکل صرف فلموں میں دیکھی ہے ۔۔۔۔۔ "

"اس یارے تو سہی ریل ....سارے علاقے میں ...."

"اس پار ۔۔۔۔۔اس پار کیا تمام دوسر سے پہاڑی علاقوں میں ہر ایک سہولت ہے ۔۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔۔ تنگ نظر لوگ ۔۔۔۔۔ند ہب کی بنیاد پر بیہ سو تیلا سلوک کرتے ہیں۔"

"بہ بات تم جتنی آسان سمجھتے ہو .....اتنی ہی مشکل ہے ..... کھ جغرافیائی' کچھ معدنیاتی نکتے ہیں۔ یہ کام جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے .....

"کیوں کیا تمہیں جدید ٹیکنالوجی میستر نہیں کے دل میں ہمارے لیے در د تو ہو۔ خیر یہ تو میں ایک مثال دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بات آسان نہ ہو مگر اور بھی ایسی کئی ہاتیں ہیں۔ اصل میں سب کو جھیلیں اور پہاڑ جا ہئیں۔ بھلے ہی زمین خون سے سرخ ہو جائے 'اس پرادُھر والے بھی اپنا آسان جا ہے ہیں۔ ادِھر والے بھی۔"

''یہ بات تم اپنے لیڈروں سے کیوں نہیں کہتے۔''کشن لال کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ''رہبر ہو تا تو ہم اس طرح کیوں بھٹکتے۔ جن پر تکیہ تھا'اعتاد شکن ہوئے۔اپنی پیڑیاں محفوظ کرنے کی فکر میں رہے۔ورنہ ہماری نسل کے لوگوں میں ادھر والوں کے لیے کوئی ایسا زم گوشہ تھانہ خواہش تعلق۔ہم تو نار ملی جینا جا ہتے تھے گر۔''

"لیڈر ہمارے بھی ایسے ہی ہیں.....اکثرایسے ہی ہوتے ہیں "کشن لال نے آہتہ ہے کہا۔

"اگر پہلے پہل تم لوگوں کی طرف ہے کوئی مخلصانہ برتاؤ حاصل ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچی۔ چن چن کر قصور وار ہی پکڑے جاتے تو عام لوگوں کاساتھ بھی میستر ہوتا کہ خود ہر امن پسند انسان ان حالات ہے پریشان تھا....ہم تو دونوں طرف ہے پس گئے۔نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ....بہت سوں نے محض اپنی حفاظت کے لیے غلط راستہ چنا۔ اور ہبتوں کو تو یہ تک یقین ہوگیا کہ دراصل جو گمراہ ہوئے تھے وہی صحیح تھے۔ اور جو متاثر ہوئے وہ سوہ والدین ....، ہلال احمد کی آواز بھر آگئی۔ اس نے سلاخوں کو زور ہے جھنچ کران پر سر ٹکادیا۔

"مگر پھر بھی بیہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا....."شن لال نے کھڑ کی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

۔ "وہ اس لیے .....کہ تم لوگ ان کے ہتھیار پکڑ کر ان ہی کو پیج دیتے ہو۔جونہ خرید سکے وہ ماراجا تا ہے .....ورنہ یہ سلسلہ چلتار ہتا ہے۔

''تم کیے جانتے ہویہ سب سیمن نے بھی کچھ ایبا ساتھا کہ کہیں کہیں شاید ۔۔۔۔'' ہروہ شخص جانتا ہے جوخود کو تم لوگوں ہے واپس خرید نے کی طاقت ندر کھتا ہو' ہلال احمد نے منہ دوسری طرف موڑ کر کہا۔

" تمہارے شاختی کارڈ ہے پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے ہو۔"کشن لال اس کی طرف دیکھے کر بولا۔

"تم بھی تعلیم یافتہ معلوم ہوتے ہو۔"ہلال احمد لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد پچھ دھیمی آواز میں بولا

"بال-بي-ايس-ى"

''سائنس گریجویث؟اوریه نو کری''ہلال احمر جیرت سے بولا۔ ''سائنس گریجویث؟اوریہ نو کری''ہلال احمر جیرت سے بولا۔

"بيه مجھی ساری حیثیت داؤ پرلگا کر حاصل ہوئی"

"لعنی مال کے بدلے جان کاخطرہ مول لیا"

"بال ....ايما بهي سمجها جاسكتا ب"

"كيابه باتيں اوپر نہيں پہنچتيں؟" ہلال احمہ نے نری سے پوچھا۔

" نہیں ..... بلکہ آتی ہی اوپر سے ہیں ....ایک ایک زینہ طے کرتی ہوئیں " کشن لال

1

ابابیلیں لو ٹ آئیں گی

ترنّم رياض

نے تھبر کھبر کر کہا۔ ہلال احمہ کے زخمی لبوں پر ایک مجروح ی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کمرے کی دیوار تک جانے لگا تواسے چاروں طرف اندھیر اہی اندھیر انظر آرہا تھا.... نەلاشىن....نە كىبل.....

مگر کچھ قدم چلنے کے بعد اس نے اپنی نظروں کو تاریکی میں دیکھنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ جب وہ کمبل اٹھاکر سلاخوں کے پاس لایا تو کشن لال سگریٹ کے پیکٹ میں سے سگریٹ نكال رباتقا\_

''کہتے ہیں کہ اب حالات بہتر ہورہے ہیں .....تم سگریٹ پیتے ہو .....؟'' ''ہاں ..... بھی بھی پی لیتا ہوں ....شاید ہو جائیں 'یہ تواوپر والا ہی جان سکتا ہے۔''

("نياسفر"اله آباد، ٢٠٠٠)

## ا یجاد کی ماں

میرومای نے جب دہلیز کی طرف نظراُ ٹھائی تو ٹھٹھک گئی۔ دو قدم آ گے بڑھی اور جیرت سے کھلے منھ پر انگلیاں دھرے ، ماتھے پر دوا کیک سیدھے بل اتنی شدّت سے کھینچ کہ ابر و آپس میں ملے ہوئے نظر آنے لگے۔

''کیاہوا تجھے وے جوانی مرگا۔''میر و مامی جیرت اور غصے سے بولی اور سلیم کا ما تھا شہادت کی اُنگل سے د باکر اوپر کیا۔ سلیم نے بھٹی بھٹی آئکھوں سے ممانی کی طرف دیکھا۔ اور لگا تار ادھر ہی دیکھتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر دیوار سے لگ کر کھڑ اہو گیااور ممانی کو گھور تار با۔وہ اس کے ساتھ دیوار تک آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہوگئی۔

''کیا ہواوے۔ ڈگر کدھر ہیں۔ ؟''میر و مامی نے اپنی بڑی کا اوڑھنی سے ناک پونچھی اور اوڑھنی کوشا نے سے پیچھے کی طرف تھی اور اوڑھنی کوشا نے سے پیچھے کی طرف تھی چو نکہ دروازہ اس کو کھری نما گھر میں روشنی کا واحد بڑا ذریعہ تھا، اس لیے اس کی زر د چھینٹ کی اوڑھنی سے چھن کر آنے والی روشنی نے کمرے کی فضا کو پیلا کر دیا تھااور حجت پر بے چو کھے کا دھوال نکلنے والے چھوٹے سے سوراخ سے سورج کی کر نمیں سیھی سیم کے چبرے پر پڑر ہی تھیں۔وہ بڑی بڑی انکھیں کھولے میر و مامی کی آنکھوں میں د ککھ رہا تھا۔

سلیم کی عمر کوئی پندرہ برس ہوگی۔ وُبلا بدن، بھولا چبرہ، ماتھے پر خم دار بالوں کے سیجھے۔ اس کی ماں بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی۔ باپ تمبا کو کا عادی تھا، کھانستے کھانستے اللہ کو پیارا ہو گیا تو ماموں سلیم کو گھرلے آئے۔

ماموں کھیتوں پر ہوتے تو میر ومامی گھر میں اپنی چھوٹی می بٹیا کے ساتھ اکیلی ہوتی۔ گھر کے کتنے ہی کام تھے ..... جیسے گھر کے ساتھ لگی باڑی سے ترکاری لے آنا، مرغیوں کوڈر بے سے نکالنا، بند کرنا، بھیڑوں کو چرانے لے جانا۔ قریب کی ندی میں سے پانی بھر کے لانا۔اب کم از کم سلیم ہی گھر میں ہو گا تو ماموں کی فکر کم ہو جائے گی۔

ویے میرومای سلیم کودیکھ کر کچھ خوش نظر نہیں آرہی تھیں۔کسی زمانے میں میرومای

کانام مہرالنساء تھا۔وفت نے توڑ مروڑ کے پہلے میر وپھر مامی کر دیا۔

پچھ دنوں میں جب میر و مامی جان گئی کہ سلیم اس کا آدھے سے زیادہ کام بہت کم وقت میں نیٹالیتا ہے تو وہ اسے برداشت کر نے گئی۔ مگراسے اس کے کام پرغصۃ آتار ہتااور وہ سلیم کواکش مارتی پیٹی پہل وہ مار کھاتا اور روتا۔ پچھ عرصے بعد اس نے رونا چھوڑ دیا، چپ چاپ پٹتا، مگراب پچھ مہینہ بھر پہلے سے جب ممانی لکڑی اٹھاتی تو سلیم برن کی طرح چو کڑیاں بھر تا ہوا غائب ہو جاتا۔ بھی ہنتا ہوا کو ٹھری کے آس پاس چکر لگاتا اور بھی قریب کے اخروث ہوا غائب ہو جاتا۔ بھی ہنتا ہوا کو ٹھری کھی تسمیل سے در خت بر چڑھ بیٹھتا۔ بلکہ بھی بھی سمی می مریم کو بھی او پر بھینچ لاتا۔ ممانی کھولتی رہتی۔ برا بھلا کہتی، کو سی۔ پھر جب ماموں آجاتے یا کافی دیر ہو جانے پر ممانی کا غصہ ٹھنڈ ا ہو تاہوا محسوس ہو تا تو سلیم، مریم کو کندھے پر بٹھائے، تو بہ تو بہ کہتا ہوا شہنیوں سے اتر آتا۔ ہو تاہوا محسوس ہو تا تو سلیم، مریم کو کندھے پر بٹھائے، تو بہ تو بہ کہتا ہوا شہنیوں سے اتر آتا۔ میں گئر کر ٹانگ آگے کر دیتا۔ اور ممانی لکڑی پھینک کر بد لے میں ایک آدھ متھور جماکر کام بنادی ہی۔

مریم اور ماموں دونوں سلیم سے پیار کرتے تھے۔ بس ایک ممانی .....گر جب ماموں گھر میں ہوتے تو ممانی اسے مارتی نہیں تھی۔ کوئی بھی نہیں تھی۔ کوئی ہوئی موٹی روٹیاں پکا کر چولھے کے اپن بیٹھاتی۔ وہ تو سے موٹی موٹی روٹیاں پکا کر چولھے کے سامنے دہکتے انگاروں کے بالکل قریب رکھ دیتی اور سلیم روٹیوں کو سینک سینک کر ماموں اور مریم کو پکڑا تا۔ مکئ کی موٹی موٹی سوند ھی سوند ھی روٹیاں۔ کڑم کے ساگ کے اچاریا پھر باڑی میں اگائی گئی کسی ترکاری جیسے آلو، کدو وغیرہ کے ساتھ ۔یا پھر بھی بھی ڈرب کا کوئی بیار مرغ پکا کر تااور اس میں سے سلیم کوگر دن کا ایک ٹکڑایا پسلیوں کا پنجر ماتا۔

کھی کبھی کبھی اس کا جی جاہتا کہ ماموں کو سب پچھ بتا دے۔ گر پھر خود ہی ارادہ بدل دیا۔ ماموں کیاسو چیں آگے۔ میں پیٹو ہوں۔ پھر پچھ سو چنے لگ جاتا۔ کبھی مریم' دیتا۔ ماموں کیاسو چیں گے۔ مجھیں گے کہ میں پیٹو ہوں۔ پھر پچھ سو چنے لگ جاتا۔ کبھی مریم' ماں کی نظر بچاکر اپنی رکانی میں سے اس کے کھانے میں چیکے سے ایک بوٹی اچھال دیتی۔اور وہ

اے دیکھ کر مسکراتے ہوئے آئکھیں مینچ کراور سر ہلا کراس کا شکریاادا کرتا۔ مگر پھر بوٹی کے چھوٹے چھوٹے فکڑے ہٹری پر سے اتار کرواپس اس کی تھالی میں ڈال دیتااور خود ہڈی چوس محھوٹے چھوٹے فکڑے ہڈی پر سے اتار کرواپس اس کی تھالی میں ڈال دیتااور خود ہڈی چوس کرخوش ہوجاتا۔

ماموں کا گھر پہاڑیوں کی دامن میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے آخری سرے پر تھا، جہاں تھوڑی دور پر چھوٹے رنگ بر نگے پھر وں سے بھر می بتلی می ندی شور مچاتی ہوئی بہاکرتی اور اس کے بعد باغوں کا سلسلہ شر وع ہو تا۔ چوجگہیں درختوں کے در میان خالی تھیں وہاں مکئی بوئی گئی تھی۔ باغوں کی آخری حد کے ساتھ چراگا ہیں تھیں جنگل سے لگی ہوئی۔ سلیم ضبح بھیٹروں کوچرانے لے آتا اور سہ بہر ہوتے ہوتے لوٹ آتا۔ سلیم ضبح بھیٹروں کوچرانے لے آتا اور سہ بہر ہوتے ہوتے لوٹ آتا۔ اس دن اس نے میمنے کو گردن کے اوپر گلوبند کی طرح ڈال دیا تھا کہ دو دوٹا نگیں اس کے دونوں شانوں سے آگراس کے سینے پرگرتی تھیں اور ایک ہاتھ سے بھیٹر کی رہی تھا ہے ادر ایک ہاتھ بھیٹا کر ندی کے پھروں پر توازن برقرار رکھتا ہواندی پار کررہا تھا کہ اسے ندی کے مشرقی سرے کی جانب ابر اہیم بچائی بن چکی پرمعمول سے پچھ زیادہ لوگ نظر آئے۔ اور ایک ہی جو بھی جو بھی تھے۔ وہ زور زور نور سے سر ہلا ہلا کر وہاں بجیب منظر تھا۔ ابر اہیم کی جو نے سے دور دور زور سے سر ہلا ہلا کر سارے بال کھلے تھے اور شانوں اور چبرے پر بکھرے ہوئے دور ابراہیم بچائے چبرے پر ہوائیاں ال ایک روشی سے سانس لیتی بوئی جو انے کیا کہہ رہی تھی۔ ابراہیم بچائے جبرے پر ہوائیاں ال رہی تھیں۔ وہالولد تھے۔ بہان ونوں بیویوں کے انتقال کے کوئی سات برس بعد بیواصا جبی رہی تھیں۔ وکئی تھے ماد یہ بیلے ان کا نکاح ہوا تھا۔

ابرانہم چیا صاحبی کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ پہتہ نہیں یہ خیال انہیں کیوں آتا تھا۔ ورنہ صاحبی نے تو آتے ہی سارا گھر سنجال لیا تھا۔ گھراس کا بھی ویساہی تھا جیسے اس طرح کے پہاڑی دیماتوں میں ہواکرتے تھے۔ چھوٹے بڑے پھر وں اور گارے سے بنایک کمرے پر مشتمل۔ گر صاحبی نے گھر کے گرد کیکر کی کانٹے دار ٹہنیوں سے جنگل بندی کر رکھی تھی۔ اور وہاں خوب ترکا صاحبی نے گھر کے گرد کیکر کی کانٹے دار ٹہنیوں سے جنگل بندی کر رکھی تھی۔ اور وہاں خوب ترکا ریاں گائی تھیں۔ وہ اپنی گڑستی میں خاصی مسر ور اور مصروف تھی۔ پھر آج کیا ہو گیا تھا۔

"ابراہیم جاجا'کے ہویا"۔(کیاہوا)سلیم نے قریب آکر پوچھا۔" پیتہ نہیں پترا۔ تیری جاچی سو برے بھلی چنگی تھی۔دو پہر روٹی کھانے گھر گیا کہنے لگی ڈنگر ہاڑی کا ایک کونا چرگئے۔ چننی واسطے پودینہ چنتی روپڑی۔ پھر اچانک میرا ہاتھ پکڑکے ادھر جندرتے آگئی۔ خبر نہیں کیا کہتی ہے۔ میری سمجھ میں پچھ نہیں آتا۔ بس تڑپدی ہے۔ رب خیر کرے'' ابراہیم چچانے پریثان ہو کر کہا'اور جلدی جلدی صاحبی کو پنکھی جھلنے لگے۔

ذرا میں بھی سناں۔"سلیم صاحبی کے قریب گیا تو جولوگ اب تک دور دور کھڑے تھےوہ بھی یاس آگئے۔

میں تے ڈورا(بہرا) ہو گیا۔ کچھ سنتاہی نہیں۔ "ابراہیم چچا بھیڑ سے بولے۔ ایک ایک ختم ہو جائے گا۔ کیسے نوں نمیں چھوڑ نا۔ "صاحبی اپنے جسم کو سانسوں کے زور پر جھٹکادیتے ہوئے بولی۔

"ساراگران ختم ہو جائے گا۔"صاحبی بولتی گئی۔ابراہیم پچپاکے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ "خیر کریار بارے۔ خیر کر۔ارے اوئے کوئی جاؤ پیر صاحب کوبلاؤ۔ جلدی۔ جلدی جاؤوے۔ چھوڑ۔ چھوڑ میری صاحبی کو۔ چھوڑ دے۔"ابراہیم پچیاگڑ گڑائے۔

بعد المسلم المنظم المن

ر نگی زر دلو کی اوڑھے تیز تیز قدم اٹھاتے کھا نستے کھنکھارتے ' دائیں بائیں گر دن موڑتے اور بھی دُور آسان کی طرف دیکھتے ہوئے 'زور زور سے بازوہلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ مجمع ادارین قریب کے شکل میر کے در سا

ہلاڈ لااور قوس کی شکل میں کھڑا رہا۔

"کون ہو؟ کہاں ہے آئے ہو؟" پیر صاحب قریب پہنچ کر زمین پر بیٹے گئے اور گرج کر بولے۔ "حبیب لون ہوں۔ تھیکری ہے آیا ہوں"صاحبی کی مردانہ آواز بھی گرج کر بولی۔ مجمع میں جھنجھنا ہے ہوئی۔ جبار لون گھبر اکر دوقد م پیچھے ہے گیا۔ "بڑے بابا۔ میرے بڑے بابا۔ میں نے کیا کیا؟"

''کیاہوا جبّار جاجا۔ ؟ بڑے باباکون۔ کون ہیں؟''سلیم نے جلدی سے پوچھا۔ ''بڑے بابا۔وہ۔وہ چھوٹی پہاڑی پر۔مقبرہ ہے ان کا۔ جسے تھیکری کہتے ہیں۔وہ جو لال بھر بھری چٹان سے بنی ہے۔جبّار چھاکے دادا ہیں۔''کسی نے جواب دیا۔ 'کیاجاہتا ہے۔؟بول!"پیر صاحب دہاڑے۔ خامو شی۔ سانسوں کا تار چڑھاؤ۔

"بول کیاجا ہتاہے۔ورند۔ورنہ مجھ سے براکوئی نہ ہوگا۔"

پیر صاحب نے صاحبی کے شانے مجھنجھوڑے۔

"صدیاں ہو گئیں۔ میرے نام پر۔ کوئی بھیڑنہ بکرا۔ میرے پوتے پڑپوتے بھول گئے مجھے۔اب نہیں بچے گا کوئی۔ورنہ حاضر کرو۔حاضر کرو۔اندھے کو بکرا چاہئے۔ بکرا چاہئے اندھے کو"۔صاحبی کی مردانہ آواز چڑھتی سانسوں میں بولی۔

"اس خاتون نے کیابگاڑا ہے"۔؟ پیر صاحب نے صاحبی کے شانے پر متھو، جما کر کہا۔ "او کی ....."ہاتھ کی چوٹ پڑنے سے مردانہ آواز یکلخت زنانہ آواز میں چیخی اور پھر واپس مردانہ آواز میں بولنے گئی۔

ای نے تو کیا ہے اُسے ہٹا کا۔ بس وہی دے دو۔ادھرندی کے کنارے۔ سب کو کھلاؤ۔ ادھر پچکی کے پاس۔جبّارے کا کالا بکرا۔ابھی ای دم۔ورنہ۔ورنہ "۔مر دانہ آواز نے حلق سے بادلوں کی می گڑ گڑاہٹ بیداکرتے ہوئے کہا۔

جبارلون کیکیا رہاتھا۔

"پھر چھوڑ دو گے؟"

"بال-"

"دوبارہ تو نہیں لوٹو گے ؟"

دد نہیں۔"

''گاوں کے کسی بھی گھر میں؟"

'' نہیں۔ مگر۔ بکرا- ورنہ کوئی ڈنگر۔ نہ بچے گا-سب کے پاس آؤں گا-ہر گھر میں گھسوں گا-یاد رکھنا۔''

'' نہیں۔ جبیباتم چاہتے ہو ویسا ہی ہو گا-اب جاؤ- جاؤ۔'' پیر صاحب نے رعب دار آواز میں تحمکانہ کہا۔

۔ صاحبی زورے کانبی- تفر تھرائی اور دھم سے جگی کی دیوار سے لگ گئی۔ پیر صاحب نے پائی منگوایا۔ مٹی کی کوری سکوری میں ندی کا ٹھنڈ اٹھنڈ اپانی لایا گیا۔

ابراہیم چیانے صاحبی کے چبرے سے بال ہٹائے اور اپنی پکڑی کے شملے سے اس کے

ماتھ کاپیینہ صاف کیا۔

پیر صاحب نے پانی چیز کا۔ صاحبی نے آئکھیں کھولیں۔

"مجھے کی ہویا۔ "وہ رُک رُک کر بولی۔

'' کچھ نہیں۔ تم بالکل ٹھیک ہو۔ "ابراہیم جا جا نے اسے سہارا دے کرپانی پلایا۔ کچھ مکئ اور کچھ رویئے پیر صاحب کی نذر کیے۔

لوگ جبارلون ہے باتیں کررے تھے۔

اس دن سلیم نے بھیڑوں کو چراگاہ کے پاس چرنے کے لیے چھوڑ دیااور خود تھیکری کے گردگھو متارہا۔ دو پہر کو واپس چل دیا۔ جب اس نے ندی پارکی تو کالے برے کی لمبی کھال بڑے سے شختے پر کیلوں کے سہارے سولی کی طرح گڑی ہوئی سو کھ رہی تھی۔ کتنااو نچا لمبا تھا کالا بمرا۔ صاحبی جاچی کی باڑی کے گرد لگے کیکر کے جنگلے سے کئی فٹ او پر گردن کرکے ترکاری چرجا تا تھااورا سے کا نٹا چھونا تو دور ، کا نٹا چھو تا تک نہ تھا۔

سلیم کو دیدے بھاڑے دیکھ کرمیر ومامی گھبر اگئی تھی۔ ذرا نرمی ہے بولی۔
''کیا بات ہے سلو بیٹے۔؟'' پہلی بار سلیم کواس نام سے مخاطب کیا تھا ممانی نے۔ یہ سنتے ہی سلیم دھپ سے بیٹے بیٹھ گیااور زور زور زور سے سر جھٹک جھٹک کر جسم ہلانے لگا۔ اس کا منہ کھلا تھااور گال ہل رہے تھے۔

"مریاں"-میزومای چلائی-مریم بھاگی آئی۔ م

«کیاہواماں<u>"</u>

"دوڑ\_باباكوبلاكرلا-سليم كو-بائےربارحم كر"

میر و مامی کانپ رہی تھی۔ وہ اس جگہ ہے اٹھنے لگی توسلیم کی زنانہ آواز گونجی-''کدھر جاتی ہے۔ بیٹھ۔ س۔ آج تجھے سب سننا پڑیگا۔ نند ہوں۔ میں تیری نند۔ میر ا بیٹا تنہارا بیٹائمیں کیا۔؟''

"ہے۔ہے آپاں۔ کیوں نیکں۔"

'تے فیر۔''

"معاف كرديو آيان جي"\_

"معاف؟ \_ ہوں! \_ نیاز دے گیا ندھی کو؟"

"ضرور - آپال جی - ضرور ، ضرور - آپال جی -"

9+

''اندهی ککڑ (مرغا) کھائے گی۔ سانے کا سازا۔ وہ سہے بڑا۔ لال پیلے پروں والا۔ سمجھیں'' ''وہ نکا (حچھوٹا)۔ کالے رنگ دانیئں ؟۔ آپاں جی۔ وہ اصلی دیسی ہے''۔ ''نیکن۔ خبر دار۔ وڈا (بڑا)۔ لال، پیلا، نیلا ککڑ ور نہ۔ کل مریاں۔ مریاں دی بازی۔ پھر

تيري- پھر ....

''نئیں آپاں جی۔لال مرغا''۔ ''سارے کاسارا۔اچھی طراں پکا کے ''

"بال جي .... آيال جي "

"جا پکڑ کے لا۔ نمیں تھہر جا۔ میرے پاس رہ"۔ سے ج

آ واز گر جتی رہی۔ ممانی کا نیتی رہی۔ ماموں بھا گے آے۔ سلیم کے بال سہلائے۔ مریم باپ کے ساتھ لگی سلیم کودیکھنے لگی۔ جو بدستور زور زور

ہے سانس لیتاجھوڑ تا ہواا پناجسم تیز تیز ہلار ہاتھا۔

میر ومای نے ساری بات بتائی۔

و ضوکروجی۔ میں بانگی پکڑتی ہوں۔ مریاں دی سوں (مریم کی قشم)جی ذراجلدی کرو'' ممانی سلیم کو دیکھتی ہوئی باہر کو لیکی۔

کھ ہی دیر بعد مرغے کی فریاد بھری 'کیس کیس' سائی دی۔ ماموں چولھے کے پاس سے پانی کی کٹوری لے آئے اور سلیم کے پاس رکھتے ہوئے مونچھوں میں چھپی مسکراہٹ کو ذرا سانمایاں کر کے بولے۔

" لے پانی بی۔ حجنتے کھا کھا کر پسینہ پسینہ ہورہاہے"۔

اس نے پکڑلیا ہے مُر غارمیں حلال کرکے آتا ہوں"۔

مریم دونوں کو دیکھنے لگی سلیم نے آئکھیں کھولیں۔مامو کو دیکھا۔ ہنسی دانتوں میں دباکر آئکھیں بند کرلیں۔

" آجلدی کر۔اس کے منہ پر چھنٹے مار "۔ ممانی اندر آئی تو ماموں نے اس کے ہاتھ ۔ سے مرغ لے لیااور پانی کی کٹوری تھادی۔

("نياد در"لکھنوَ، ۱۹۹۹ء —"تسطير"لا ہور، ۲۰۰۰ء)

## يوتقى برهمي برهمي

بالکنی میں کھڑے ہونے کے بعد جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو را کھ کے رنگ کے آسان کو دیکھتے ہی طبیعت بچھ می گئی۔ اُداسیاں پھن پھیلائے میرے دائیں بائیں آکھڑی ہوئیں۔ بچھ خود کو ان ناگنوں کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ زندگی تھبر تو نہیں گئی۔ کہ ہسکہ سسالیا نہیں ہوں، ججھے تو کہ سسکہ سسالیا نہیں ہوں، ججھے تو عادت ہی ایس آلی میں عادی نہیں ہوں، ججھے تو عادت ہی ایسے آسان تلے جینے کی ہے۔ دہائی بھر سے اوپر ہو گیا اب تو۔ بس بھی بھی پچھ دنوں کی چھٹیاں منانے کا موقع مل جائے یا کسی کا نفرنس یاسمینار میں کہیں شہر سے باہر جانا ہو تو بات دوسر کی ہے۔ جب آسان کا اصلی رنگ نظر آتا ہے۔ نیا، فیر وزی یا کیاس کے پھولوں تو بات دوسر کی ہے۔ جب آسان کا اصلی رنگ نظر آتا ہے۔ نیا، فیر وزی یا کیاس کے پھولوں ایسا بیدے یا کہا ہوا، جھانگا، چھپتا۔

اییا ہی ایک اسٹڈی ویک اٹینڈ کر کے لوٹی تھی میں صبح ایک پہاڑی مقام ہے۔ بلکہ ایک حسین ترین پہاڑی علاقے ہے۔ کوئی چھ دن کے بعد۔

رات ٹرین کے آرام دہ کمپارٹمنٹ میں سوئی رہی۔ مگر شاید تمین یا ساڑھے تمین گھنٹے۔ حالا نکہ میرے پاس سونے کے لیے پورے سات گھنٹے تھے۔ مگر نیند نہیں آرہی تھی۔ مجھے پہاڑ پر گزری ہوئی شاموں کا خیال آرہا تھا۔ یہاں ایس یکسوئی سے شام گزار ناممکن ہو تا تو یہ اُداسیاں میرے اردگرد .....اس طرح .....

جب میں پہاڑ پر پینچی توضیح کاذب کے چبرے سے سیاہ نقاب سر کنے والی تھی، ہوا میں ختکی تھی۔ اور خنگی میں رچی نمی نے یہ احساس دلایا کہ صبح پاس ہی کہیں منتظر ہے۔ اس بار میرے ساتھ کئی چیزیں پہلی بار ہوئی تھیں۔ میری نیند گبری نہیں ہوتی مگر چو نکہ پہلی بار شہر کی نیند گبری نہیں ہوتی مگر چو نکہ پہلی بار شب کاسفر کیا تھااس لیے گھڑی اتار دی تھی کہ شاید تکان کا مارے نیند گبری آئے اور کوئی شب کاسفر کیا تھااس لیے گھڑی اتار دی تھی کہ شاید تکان کا مارے نیند گبری آئے اور کوئی

95

..... 19919.

میں نے سفری بیگ کی ذہب سے لگا نتھا سا تالا کھول کر گھڑی نکالی تو چار بجنے میں امنٹ باقی تھے۔ یہ بھی پہلا موقع تھا کہ میں سحر کے وقت کی پہاڑی مقام پر کمرے سے باہر تھی۔ یہ سفر بھی میرا پہلا تنہاسفر تھا۔ پہلی بار میں نے سحر کی بھیگی ہواؤں کی خو شبو محسوس کی تھی۔ نیند کی کمی سے بوجھل سلگتی آئکھوں میں ایسی شفنڈک پڑی جیسے یعقوب کو یوسف کا لباس چھوجانے سے۔ تھکن سے چور بدن میں تازگی کی لہر دوڑگئی، جیسے آٹھ نو گھنٹے آرام کیا ہو۔ جی جاہا کہ سامان گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار کے حوالے کر دوں اور خود و ہیں اس مختر سے نے زینے کے کنارے پر بیٹھ کرشبنم میں بھیگ بھیگ جاؤں، تو یہ ہو تا ہے سمحر کا بھر۔ نئی زندگی جیسا، نئی روح ایسا۔

میں لیے سانس لیتی ہوئی آسان پر جیکتے ستاروں کو تکنے لگی۔ چو کیدار نے مجھے دیکھا تو خود ہی سامان اٹھا کر اندر کی طرف چل پڑا۔ اس کااو جھل ہونا تھا کہ میں نے اپنے نرم گرم شال کو ڈپٹے کی طرح گردن سے لگا کر شانوں کے پیچھے پھینکا اور باہیں آسان کی طرف پھیلا کرایک پاؤل پرایک وائرہ ناچ لی، جیسے کہ آسان سے ستارے ٹوٹ کر میرے ہا تھوں میں آنا حواج ہوں۔ ہوا سرد مگر فرحت بخش تھی۔ میرے ہو نٹوں پر جانے کب سے ہلکی ہلکی مسکر اہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے اندر مجھے ایک غیر یقینی ہی خوشی اور تو انائی کا احساس ہوا تو مسکر اہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے اندر مجھے ایک غیر یقینی ہی خوشی اور تو انائی کا احساس ہوا تو مسلم کی مسلم سے خال آیا کہ داناؤل نے اس لیے نسیم سے کی اس درجہ پذیرائی کی ہے۔ اور اس مقام کی سے حر سب بات دو آشتہ ہوگئی۔ اگر صبح اتنی دلر با ہے تو شام کیسی جادو بھری ہوگی۔ جب طور سے حس سے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے آپس میں چہلیں کرتے ہوں گے۔ میں اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے آپس میں چہلیں کرتے ہوں گے۔ میں کرے کر باکنی میں کری پر بیٹھ کرکافی کاگرم گرم مگ ہاتھوں میں تھا ہے انہیں و کیوں گ

اوہ! میں تو بھول ہی گئی۔ اس بار ایک اور نئی بات بھی ہوئی تھی۔ حنامیرے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے بغیر میں زندگی بھر بھی کہیں نہیں گئی۔ بھی بھی اپنی پرانی تصویریں دیکھا کرتی ہوں۔ جاند سے چہرے والی حناکی گود میں ننھی سی، گل گو تھناسی میں۔ رنگ برظی بھولوں والا فراک بہنے ہوئے۔ دونوں ٹخنوں میں چھم تھھم کرتی ہوئی، بے شار گھنگھر وُں والی بازیبیں بین بے جنم دن پر پہنائی تھیں اسے۔ ہاں یاد آیا۔ تصویر میں بازیبیں بین میں نے حناکے جنم دن پر پہنائی تھیں اسے۔ ہاں یاد آیا۔ تصویر میں بین بین بینے۔ بید بازیبیں میں نے حناکے جنم دن پر پہنائی تھیں اسے۔ ہاں یاد آیا۔ تصویر میں بین

چاند سے چہرے والی وہ لڑکی حنا نہیں، میں ہوں اور میرے گود میں حنا پائلیں پہنے ہوئے۔ حنا نے بولنا بہت جلد سکھ لیا تھا۔ اور چلنا بہت دیر سے۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ بہت ذہین ہوتے ہیں جلد بولنے والے بچے۔ اور چلی تو وہ سال بھر سے پچھا اوپر ہوگئی جب ہی۔ پازیبیں پہنے ہوئے جب وہ گول نرم پاؤں اٹھا کر تھپ تھپ کرتی ہوئی چلتی تو فضا میں ایک لطیف سا ترنم چھڑ جاتا۔ گھنگھریاں چھن چھن بجتیں اور دھپ کی آواز کے ساتھ ایک دم بند ہو جاتا۔ گھنگھریاں کھون پرلگادیت۔ بھاگ کراسے گود میں اٹھا لیتی۔ وہ ایک آئھ پر ہو جاتا ہے دو ایک آئھ ہے۔ میری راہ دیکھتی ہوئی ناز بھری آواز میں پکار چھٹر دیتی۔

ر ہوں۔ پر سر پھ سماوں ، دبویے رسوں سرجائے میں سرت روہ پیر دروہ ہے۔ ہنستی ہوئی ، مجھلی کی طرح ..... نہیں ..... مکھن کی ڈلی کی طرح ہاتھوں سے بھسل جاتی۔

انگلی منه میں ڈالے ساکت لیٹی حجیت کو تکاکرتی۔ میں آتی تو مسکرا دیتی۔

وقت کوا یک کام بہت اچھی طرح آتا ہے۔ پرلگا کراڑنا۔وقت میرے دیکھتے دیکھتے اڑگیا۔ حنا کے ہاتھوں میں مہندی رجی۔وہ چلی گئی۔ میری حنا مکھن کی ڈلی کی طرح ہاتھوں سے نکل گئی۔ میرے زندگی کے سارے رنگ ساتھ لے گئی اور میں ایک بارپھر سنگل وو مین (Single Woman) بن گئے۔ بلکہ ایک بار پھریتیم ہو گئے۔

نظمی اچھالڑ کا ہے۔ کینیڈ امیں ڈاکٹر ہے۔ڈاکٹر لڑکی کے لیے ڈاکٹر شوہر ہی موزوں رہتا ہے میرے خیال میں۔ سال بھر بعدوا پس لو ٹیس گے دونوں۔ پھریبیں رہائش رہے گی۔ مجھے جاربیڈروم کے فلیٹ کا کیا کرنا ہے۔

مگرا بھی تو حنا کو گئے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا۔

''کیا جلدی تھی آپ کو میری شادی کی۔ میں ایم ڈی کر لیتی'' وہ مہندی کی رات کو میرے گلے سے لیٹ کرلاڈلی می آواز میں بولی تھی۔ گلے کی آمیز ش کے ساتھ ہلکا ہلکاا حتجاج لیے ہوئے۔

"میں تو سمجھی تھی تم بہت خوش ہواس رشتے ہے۔"میں روہانی ہوکر بولی تھی۔
" دکھی بھی نہیں ہوں۔ مگر میں نے سوچا کہ آپ اتنی خواہش مند ہیں مجھے دلبن بنانے کی تو"۔اس نے میرے گلے ہے باہیں الگ کر کے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔اصل میں بنانے کی تو"۔اس نے میرے گلے ہے باہیں الگ کر کے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔اصل میں میں نے اسے نظمی کی سمپنی (Company) میں بہت خوش دیکھا تھا۔یااییا سمجھا تھا کہ جبوہ آتا تو خوب قبطے لگتے۔ حناباور جی خانے میں میراہا تھ بٹاتی۔ مجھے تھینچ تھینچ کوڈرائنگ روم میں لے جاتی اور لطیفوں اور دلچسپ واقعات میں شریک کرتی۔ ہنستی ہنساتی رہتی۔

اور میں سیمجھی کہ ..... یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی خوشیوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے جلدی میں رشتہ .....

خصتی کے دن میں اسے کتنی باتیں کہنااور سمجھانا جا ہتی تھی مگروہ الٹامجھے ہی سمجھائے جا رہی تھی۔

"سیما کے پارلر سے بال نا بنوائے گاامی ..... وہیں جائے گا حبیب کے ہاں ..... برباد کر دیتی ہوں۔ دیتی ہوں کے بال ..... اور ہاں امی ہے جمزیٹر بدلواد یجے گا۔ میں کب سے کہہ رہی ہوں۔ دیکھئے اس کی ڈوری آپ سے کھنچ گی نہیں .... ہاں .... بازو دکھے گا تو لکھیں گی کیسے .... دخمانہ کو کہیے گاکہ اپنے بیٹے کو یہیں لے آئے۔ اور گھرنہ جایا کرے شام کو۔ اب کیلے .... دخمانہ کو کہیے گاکہ اپنے بیٹے کو یہیں لے آئے۔ اور گھرنہ جایا کرے شام کو۔ اب اس فلیٹ میں آپ اکیلی ہوں گی تو .... "وہ زور زور نے بولتی ہوئی اچا تک خاموش ہو جاتی۔ گھھے سینے کے اندر سے دھک کی آواز سائی دیتی .... پازیب کی جھنکار بند ہو جاتی تو میں اس کی طرف خور سے دیکھتی ....وہ رندھی ہوئی آواز کو کامیابی سے قابو میں اتی ہوئی موئی آواز کو کامیابی سے قابو میں اتی ہوئی

کہتی ..... "اب اکیلی ہیں تو ..... "وہ کچھ نگلتی ..... "توبیہ ٹانک لینامت بھول جائے گا۔اس میں کیلٹیم اور وٹامن کے ساتھ ساتھ بی کامپلیکس اور آئرن بھی ہے''

"افوه ..... بتایا ہے ناتم نے بجھے کی دفعہ میری اماں۔" میں مجروح می آواز پر ہنمی کا بینڈایڈ (Bandaid) چپا کر کہتی۔ اور وہ اور میں دونوں ہنس دیتے۔ اور شادی میں آئے مہمان بھی۔ ہم دونوں کے علاوہ اپنی اپنی اور ایک دوسر نے کی حالت کا اندازہ کسی کونہ ہو تا۔ بچھڑتے وقت وہ زخمی پر ندے کی طرح پھڑ پھڑ ائی تھی۔ شاخ گل ساسجا سنور ااس کا نازک ساوجود ہر پچکی کے ساتھ چکو لے کھا تا۔ میں اے سنجالنے کے بہانے خود طوفان کی نزد میں آئی نیآ می ڈولتی، لبوں تک آئے دم کو قابو میں رکھے، اسے وداع کر آئی۔ اور جب سے۔ جب سے اب۔ نسیم سحر سے دوستی ہونے تک ماہی ہے آب می ترفیتی رہی۔ رخسانہ اینے نیچ کولے کر ہمارے ہاں آگئی ہے۔

حناکے جانے کے بعد میں پہلی بار گھرسے نکلی ہوں۔

میں نے کمراتود یکھاہی نہیں تھا۔ مجھے اندر جانا ہو گا۔اس منظر کو چھوڑ کر .....

فرحت ویدن گل آہ کہ بسیار کم ست آرزوئے دلِ مرغانِ چمن بسیار ست

میں اندر جاتے ہی حنا کی تصویر میز پر سجادوں گی۔ دن میں کئی کئی بار تودیکھتی ہوں میں اس کی تصویر۔ اور کل رات ہے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اندر جانا

جاہے۔

میں زینے کی طرف مڑی تو پیچھے ہے مجھے کی کے دوڑنے کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی ہلکی رفتار سے دوڑرہا تھا۔ اسپورٹس شوز اورٹریک سوٹ (Track Suit) میں۔ داڑھی سفیدتھی اور سرکے لیے سفید بال سرکے اوپر ایک رومال میں بندھے ہوئے تھے۔ گرانداز خاصا پھر تیلا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو آواز آئی۔

"گڈمار ننگ ـ"وہ مسکراتے ہوئے جھے سے مخاطب تنے اور آواز میں سانس کا تیز اُتار چڑہاؤواضح تھا۔

"گر مارنگ " میں نے جلدی سے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھادیے۔ بدلتے موسموں کی مہر بانی سے مجھے اس قدر مختاط رویے کو خیر باد کہہ دینا چاہیے تھا۔ مگر مجھے میں میں کم اور حنازیادہ نظر آتی۔ لوگ کہتے تھے۔

اس کیے اس فطری احتیاط ہے میں دامن نہ چھڑ اسکی تھی ....

حنا کی میرے شانے پر رخسار رکھے ہوئے کھینجی تصویر کو بوسہ دے کر میں نے کپڑے الماری میں ہینگروں پر لاکادیے۔گرم پانی سے عنسل کیااور اُس ذی الجلال مبین کویاد کیا۔

ڈ اُنینگہال میں خاصے لوگ تھے۔ ۱۰ ۱۰ اور ۲۰ کے آس پاس کے سن کے ، جیسے کہ اس طرح کے ، یونیورسٹیوں کے بعد کی توسیعی تعلیم کے اداروں سے متعلق اشخاص ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے شناسائی تھی۔ کچھ اجنبی تھے۔ ایک میز پر صبح والے سر دار صاحب لطیفے سنار ہے تھے۔ ایک خاتون میری بیجان کی نظر آئیں۔ جوہال میں کئی لوگوں سے واقف نظر سنار ہے تھے۔ ایک خاتون میری بیجان کی نظر آئیں۔ جوہال میں کئی لوگوں سے واقف نظر آئیں۔

"نمكارر توجى-"سر دار صاحب يتوشر يواستوے مخاطب تھے۔

"ارے آپ سیکے ہیں، آئے نا"۔ رِ تونے کری کھینجی۔

" یہ فوزیہ سلیمان ہیں۔ بہت اچھی قلمکارہ ..... فوزیہ! یتبتم صاحب ہیں۔" رِ تو نے مجھ سے کہا" سریندر سنگھ تبتم ۔"

"آداب محترمہ .... میں نے شاید آپ کو صبح دیکھا تھا۔ تعلیمی ہفتے میں شرکت کے لیے تشریف اللہ کا بیں۔ زے نصیب "وہ میری طرف دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے بھی اٹھ کر تشلیم کیا۔ تشلیم کیا۔

"فوزیہ تم جران ہو گی کہ سر دار صاحب اور یہ نفیس اردو۔ آپ دراصل انگریزی کی پروفیسر شپ سے ریٹائر ہوئے ہیں، پنجابی میں کئی ناول تحریر کیے ہیں، اردو کے پچھ برے برے ناولوں کا ترجمہ کیا ہے۔ 'رِ تونے کہا تو تبسم صاحب نے فور آبات کائی۔

''رِ توجی کیا پورا بایو ڈاٹا (Bio-data) ہی پیش کردیں گی''۔ سر دار صاحب خوش دلی سے میستے ہوئے بولے۔

"اور کیاہورہاہے آج کل سر" رِ تونے یو چھا۔

"پنجابی ادب کی تاریخ پر کتاب لکھ رہا ہوں۔اب تو سال بھرسے یہیں ہوں"۔ یہ کہد کروہ کچھ خاموش ہو گئے۔

جب ہم لوگ سمینار روم میں داخل ہورہ تھے تو تبسم صاحب مختلف لوگوں ہے مل رہے تھے اور دوسروں سے بھی ملوارہ تھے۔ جس کا ذکر کرتے، اس کی صدق دلی ہے تعریف بھی کرتے ہوا کٹرلوگ نہیں کرتے۔ کسی کی چھوٹی سی خوبی کو بڑھا چڑھا کر سرا ہے۔ اور ایسا کرتے ہوئے ان کے چہرے پر پُر خلوص سے تاثرات چھاجاتے۔

دن دلچیپ گزرا۔ تازہ ہوائیں۔ کام۔ پڑھے لکھے لوگ۔ مباحثے ، ہلکا پھلکا لیج .....اور لیج کے فور اُبعد مقررین کو سنتے ہوئے ، سوچنے کے بہانے بل دوبل کی جھپکیاں لیتے ہوئے حاضر بن۔

شام کو کمرے میں لوٹی۔ کچھ کتابوں کو دیکھا، کچھ مقالے کو بھالا۔ بالکنی میں آئی۔ غروبِ آفتاب کا بہترین منظر نظر آرہا تھا۔ بھٹی میں ہے ہوئے گھڑے ایسا قرمزی رنگ کا خور شید اپنی جسامت سے بڑا نظر آرہا تھا۔ ایک پر ندہ سورج کے بہیں قریب ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ باتی پر ندے ٹولیوں میں ہے سورج کے آس پاس ہی جیسے پرواز کررہے تھے۔ تھا۔ باتی پر ندے ٹولیوں میں نے بیٹ کر حناکو پکار ناچا ہے۔ آواز زبال بنتے بنتے لوٹ گئی۔ مناز راباہر تو آنا"میں نے بیٹ کر حناکو پکار ناچا ہے۔ آواز زبال بنتے بنتے لوٹ گئی۔ کننی خاموشی تھی۔ دور دور دور تک کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔ لوگ شاید مارکیٹ کی طرف

گئے ہوں گے۔

تبہتم صاحب کہیں سے آرہے تھے۔اسپورٹس شوز پہنے ہوئے۔ مگر اس وقت ان کی حال میں صبح والی چستی نہیں تھی۔ آہتہ چل رہے تھے۔ دونوں طرف پیڑوں اور سبزے کو حال میں صبح والی چستی نہیں تھی۔ آہتہ چل رہے تھے۔ دونوں طرف پیڑوں اور سبزے کو پیگھتے ہوئے۔ نیج نیج میں رُک بھی جاتے۔ شاید کسی جھینگر پرغور کرنے کے لیے۔ہاتھ میں پر کھیتے ہوئے۔ نیج نیج میں رُک بھی جاتے۔ شاید کسی جھینگر پرغور کرنے کے لیے۔ہاتھ میں

ایک بیلی می چیزی تھی۔ جے بھی گھماتے اور بھی عصاکی طرح میکتے۔

بالکنی کے سامنے سے گزرے تو ہاتھ سے ویو (Wave) کیا۔ میں نے بھی جوابا ہاتھ ہلایا۔ کوئی گفنٹہ بھر بعد جب میں لا بھر بری کی طرف جانے لگی تو تبسم صاحب سامنے سے آتے و کھائی دیے۔ سر جھکائے ہوئے، جیسے کسی سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے کی کو شش میں ہوں۔ پچھ غمز دہ سے بھی نظر آرہے تھے۔ یاشا یہ طبیعت ناساز ہو۔

"آداب آداب" مجھے دیکھتے ہی بولے۔

"جي آداب"۔

"جائے کی جائے؟ اگر آپ فری(Free) ہوں تو ....." آداب کہتے وقت ان کے چہرے پر رونق می آگئ تھی۔ جائے پینے کا خیال ظاہر کرتے وقت رونق ایک تھہری ہوئی سنجیدگی میں تبدیل ہوگئ تھی۔ اور آخری جملہ کہتے ہوئے وہ اس قدراداس نظر آنے لگے کہ معلوم ہو تا تھا جیسے کچھ ہی دیر میں رونے والے ہوں۔

"رِ تَوْ بِازَارِ گُئی ہے۔ بِس ذَرا آجائے تو" میں نے سڑک کی طرف دیکھ کر کہا۔ "تب تک ہم ڈاکینگ ہال کی طرف چلتے ہیں؟" انھوں نے اس انداز سے کہا جیسے انھیں یقین ہو کہ میں ہال کی طرف جانے والی نہیں ہوں۔

"آپ كى طبيعت مليك بنا"مين نے آستد سے يو جھا۔

"ہاں.....جی ہاں.....شام کو بس....انسان جیسے بیار ساہو جاتا ہے یہاں۔'وہ جیسے کہ کوئی مہلک مرض چھیارہے ہوں۔

"دن میں خاصے ایکٹیوتھے آپ ....اس وقت "۔

" نہیں تو .... میں بالکل ٹھیک ہوں .... بہت بہت شکریہ "

"آپ سیر کے بہت شوقین معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے انسان یہاں سیر نہ کرے تو پھر اور کہاں کرے ....۔ یہ تازہ ہوائیں ..... ہریالی"۔

میں نے سوال کے ساتھ خود ہی جواب جوڑ دیا۔

. "جی ہاں …… مگراب سیر بھی کتنی کرنے انسان …… میں دراصل دیکھ رہاتھا کہ یہ سب لوگ …… شاید کوئی مل جائے۔ باتیں واتیں ہوں، جائے ہو"۔ان کی آواز میں کرب سااتر آیا تھا۔ حنا آج بے طرح یاد آر ہی تھی مجھے۔ وہ ساتھ ہوتی تو ہم دونوں اس لمبی سراک پرایک طویل چکرلگاکر آتے۔ بہت کی باتیں کرتے ہوئے۔ ان چار دنوں کو اور خوبصورت طرح سے گزار نے کے پروگرام بناتے ہوئے۔ اس گر یہاں دور تک نیم انسانی صور توں میں صرف بیاہ رولگور نظر آرہے تھے۔ "سٹڈی ویک" (Study Week) کے بڑے سے میں صرف بیاہ رول والے حلقوم کو بینر پرایک قمری چونچ بھینچ ، اپنے ننھے ، بھورے رنگ کے مہین مہین پروں والے حلقوم کو جنبش دیتی ہوئی گئے۔ کک کی صدائیں لگاتی ہوئی اپنے چھوٹے سے سر کو ہلا کر اوھر اُدھر دیکھتی ہوئی جانے کے بیکار رہی تھی۔

اگراس کا حلق پھولٹا پیکتا نہیں تواس کی بند چو نچے کود کھے کریہ اندازہ لگاناہر گز ممکن نہ تھا کہ یہ آوازیں وہا کہ یہ آوازیں وہی لگار ہی ہے۔ یہ آوازیں فضامیں پچھاس طرح تخلیل ہو تیں جیسے کہیں دور سے سنائی دے رہی ہوں۔ سامنے ایک شخص جائے کے خالی برتن لے کر کسی کمرے سے نکل رہاتھا۔

"دراصل یہاں ....ان پہاڑوں پر شامیں اُداس ہوا کرتی ہیں۔" تبسم صاحب نے ڈوبی ڈوبی سی آواز میں کہا۔

> "ہاں، داقعی"جانے یہ جملہ میں نے فور آہی کیوں کہہ دیا۔ "آپ کو بھی محسوس ہوانا....."دہانگلی میری طرف اٹھا کر بولے۔

"شام گزار ناایک مسئلہ ہوجاتا ہے۔ میرے ساتھ توابیا ہی ہے " یہ کروہ خاموش ہوگئے۔اور کہیں دور دیکھتے ہوئے چلنے لگے۔

دور سے رِ تو کسی کے ساتھ آتی د کھائی دی تو میں بھی تبتم صاحب کے ساتھ چلنے

لو ثناد مکھ کروہ کھل اٹھے۔

"وه دیکھیے آپ کی یہ تو جی بھی آر بی ہیں۔ یہ خاتون جوان کے ساتھ ہیں یہاں فیلو ہیں ایک عرصے ہے۔ بہت مصروف رہتی ہیں۔ آج مدت بعد نظر آر بی ہیں یہ شام کے وقت۔ورنہ بس کینی ڈروغیر ہیں۔وه دیکھیے کچھ ہمارے یارلوگ بھی آرہے ہیں پیچھے ہیچھے۔" آخری جملہ کہتے وقت ان کی آواز کی چہک نمایاں تھی۔

سبھی ساتھ ساتھ ڈا کننگ ہال پہنچے۔

"بیمسز ترویدی ہیں۔"رِ تونے کہاتو میں نے آداب کہا۔ "رِ تو کہتی ہے تم بہت اچھالکھتی ہو۔"انھوں نے محبت اور اپنائیت سے کہا۔ "بور تو نہیں ہو کیں نایہاں؟"انھوں نے پوچھا۔

"جی بس ذراساکسی و قت ..... رِ تو بھی نہیں تھی نا ..... تو ''۔

"رِتو ……"میرے کمرے میں آگئ تھی۔ پھر ہم ذرابازار کی طرف ہولیے۔ مجھے پچھ پھل وغیرہ خرید نے تھے اور اسے پتہ نہیں کیا گیا"۔ مسز ترویدی ہنس دیں۔ وہ ایک دبلی پلی جسامت کی پچھتر چھہتر کے سن کی مشفق سی خاتون تھیں۔ صاف رنگ۔ گہری آنکھیں۔ بال چندایک کو چھوڑ کر سب سفید۔ چبرے پر لکیریں ہی لکیریں مگر باریک، جو جلد میں پڑی تھیں۔ گہری تھر تیاں نہیں۔ مسکراتیں تو بچوں کی معصوم نظر آتیں اور بات کرتیں تو محبت کے سارے معنی سمجھ میں آنے لگتے۔

"آپ تو بھی بور نہیں ہو تیں میڈم ……! تبستم صاحب سب کی طرف باری باری و کھے کر مسکراتے ہوئے بولے ۔ان کا چہرہ خاصاب شاش نظر آرہا تھا۔اس سوال میں مجھے بھی دلچیہی تھی۔ "پہلے پہل جب شہر سے ایک وم یہاں آئی تو ……خالی خالی سالگتا۔او هر گھر میں بھی بچے اپنی اپنی و نیاؤں کے ہوگئے تھے۔ پچھ ایسا فرق بھی نہیں پڑا گر پھر بھی یہ سکوت کہیں اندر سے خاموش ساکر دیتا۔ حالا نکہ ون خاصی مصروفیات میں گزراکر تااور کرنے کواور بھی بہت پچھ ہو تا۔ گر پھر بھی ایک احساسِ تنہائی سارے وجود پر مسلط رہتا۔ سمیناروغیرہ ہوتے تو چہل پہل ہوتی ……گر میں نے خود کو بھی اداس نہیں ہونے دیا۔"

" پھر ……؟" تنبسم صاحب ہمہ تن گوش تھے۔ " بتاتی ہوں بھئی ……"وہ ہنس دیں۔ شفاف سانیا تلا قہقہہ۔ ''اگر دیکھا جائے تو انسان ہمیشہ اپنا بار اٹھا تا پھر تا ہے۔ بچین میں انجانے میں اور بڑا ہوکر دانستہ ۔۔۔۔۔ کوئی بھی ساتھ چل پڑے تو وہ اپنے وجود کو خود ہی اہم سمجھنے لگتا ہے۔۔۔۔۔۔ کوئی بھی ساتھ جل پڑے تو وہ اپنے وجود کو خود ہی اہم سمجھنے لگتا ہے۔۔۔۔۔۔ بڑے الفاظ میں اسے موہ مایا وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ صاف الفاظ میں یہ دوسر ول پرانحصار کرنے والی بات ہے اور پچھ نہیں۔''

" مگریہ بات دماغ کہاں قبول کرتا ہے میڈم" تبسم صاحب افسوس ناک ہے لیجے میں ا

"آپ کو تو کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ اپنے ذہن کو تیار کر سکتے ہیں اس بات کے لیے۔ اصل میں ہم جس طرح رہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔"
"جیسے ؟" رِ تو بولی۔

''وہ اس طرح کہ جو ہمیں میئر ہے۔ہم اس کے مطابق اپنی ضروریات و ضع کرلیں۔ میں نے بھی ان باتوں کی معراج یہاں آگر ہی حاصل کی۔''

"مگر میرے ساتھ الٹاہوا ہے۔ میں یہاں آگر ....." تبسم صاحب کچھ کہتے کہتے زک

"میں ہے ہی تو کہہ رہی ہوں۔ میں بھی دن بھر کے کام کے بعد شام میں ایک لمباچکر لگا آنے کے باوجود وفت کو منہ بھاڑے کھڑاڈ کیھتی۔اور رات کے کھانے تک کاوقفہ جب بھی طویل محسوس ہو تا۔اب چو نکہ لکھنے پڑھنے کے کام کازیادہ حصہ میں رات میں کیا کرتی ہوں۔ اس لیے شمجھ میں نہ آتا تھا کہ شام کیسے گزاروں۔"

"میری سمجھ میں آگیا" رِ تو چنگی بجا کر بولی، "کھیل کریا کوئی میگزین دیکھ کریا.....یا پھر بازار گھوم کر....."

"سانی ہے۔"مسز ترویدی نے میرے سر پرہاتھ پھیرا۔

"عبادت صبح تو کرتی ہو گی ……"انھوں نے پوچھا" ہر ایک کر تا ہو گا ہے اپنے طور سے ……ہے تا……"انھوں نے باری باری سب کی طر ف دیکھا۔

"کچھ دیر ذرا گہرائی ہے اس کا تصور کرکے دن شروع کرے انسان تو من پُر سکون، شانت رہتا ہے۔ جیسے ہم نے ہر کام اس کو سونپ دیا ہو۔ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے ..... "انھوں نے اوپر کی طرف انگل سے اشارہ کرکے کہا۔

" ہمارے سوچنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ اُواس ہو کر ہم دوسر وں سے ذراذرا ساپیار اور اہمیت مانگ کروفت گزارا بھی کریں تو تہی دامن ہی رہتے ہیں۔خوشی کے لیے ہم دوسروں یر منحصر ہوں۔اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے بہتر کرسکیں۔خود کے ليے .... دوسروں كے ليے .... چليے دوسروں كے ليے بہترنہ بھى كريں، مگركسى كو تكليف بھى نہ دیں .....اور باقی اس پر چھوڑ دیں۔اس کے ہو جائیں توخوشی اندر ہے، ہمار بے دلوں ہے پھو ٹتی ہے۔ ہمیں اس کی تلاش میں مارا مارا نہیں پھر نا پڑتا۔ صبح اس کاذکر کرتے ہیں۔ یا جھی بھی کرتے ہوں۔ ذراساشام کو بھی دھیان کرلیں تو چو بیسوں گھنٹے سپھل ہو جاتے ہیں۔ جو و فت اذان کا ہوتا ہے، آرتی کا ہوتا ہے،ار داس کا، یاٹھ کا، کچھ بھی کہہ لیجے۔ جب سورج اپنا فرض نبھا چکتا ہے، رات اپی حکمر انی پر آیا جا ہتی ہے۔ ماحول میں شور بھی کم ہو تا ہے۔ کتنا حسین وقت ہو تا ہے وہ۔اب اُس کاذکر آپ اگر شام کو بھی کرتے ہیں تو ذرااور زیادہ وقت کے لیے کرلیاجائے۔وقت بچاکر تنہائیوں کے سپر دکیوں کیاجائے۔اُس سے لوکیوں نہ لگائی جائے جو ہر وفت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ وفت گزارنے کے بہانے نہیں ڈھونڈیں گے ،وفت ہی آپ کامنتظر ہو گا۔ ذراسا باہر ہے لوٹ کرایے اندر سمٹ آیئے۔ایے اوراس پر م شکتی،اس محبوبِ حقیقی .....اس سے پر بھی کے اور قریب ہوجائے۔ پھر بس سکون ہی سکون ..... آپ خوشیاں مانگیں گے نہیں ، بانٹیں گے۔ آپ کااندر روشن رہے گااور آپ سے روشنی دوسر وں کودیں گے۔"انھوں نے دونوں ہاتھ میز پراو ندھے رکھ دیے اور مسکراتے ہوئے ہمارے چبروں کا جائزھ لینے لگیں۔

جب ہم لوگ راہداری سے گزر رہے تھے تورِ تو میرے ساتھ چل رہی تھی اور تبسّم صاحب اور مسز ترویدی آگے آگے۔ ترنّم رياض

"جب بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھ پر کسی نئ خوشی کا انکشاف ہوتا ہے۔"رِ تو بولی تو تبسم صاحب پیچھے مُڑے۔

"اس لیے کہ زندگی پرانی ہوجائے تو جینے کے لیے نے طریقے چاہئیں۔ مجھے یہ راز
پہلے معلوم ہو تا تو سال بھر سے اپی شامیں بندروں سے گفتگو میں بربادنہ کر تا۔"انھوں نے
زور دار قبقہہ لگایا۔ پہاڑیوں سے مکراکران کا قبقہہ ہمارے پاس لوٹ آیا تو ہم سب بھی ہنس دیے:
سمجھے تو گھر میں رہے پرسا بلک لگائے
تیرا صاحب تجھ میں انت کہو مت جائے

كيرن كهابي"

مزرویدی نے مرکر ہمیں دیکھتے ہوئے کہا:

"بنا پریم دهیرج نہیں برہا بنا بیراگ ست گرو بنانہ چھومیے من منساکی آگ

یہ بھی کیرنے کہاہے۔

تبسم صاحب پُر سکون می مسکراہٹ لیے ہم نسب سے بولے۔
اور پھر وہ شامیں۔ سب کی ہی شامیں پُر سکون گزری ہوں گی کہ میں نے پھر کسی شام
تبسم صاحب کو نہیں دیکھا۔ یاوہ نظرنہ آئے یا میں شاموں کو باہر نہ نگل یاہم دونوں ہی۔
اس فلیٹ سے حناکی ان گنت یادیں وابستہ ہیں۔ آسان مٹ میلا سا ہے۔ ہوائیں
صاف نہیں ہیں۔ فضا میں دھند لا دھند لا دھواں ہے۔ باہر شور ہی شور ہے۔ یہاں حناکی
چیزیں، تصویریں، با تیں، خوشبو، سب ویسے ہی ہے۔ آسان کو دھویں نے چھپالیا ہے گر
بالکنی کے نیچ کی یہ زمین میر سے پاس ہے۔ یہاں سے میر کی آئیمیں دھو کی کے اُس پار،
دور عرش کے قریب پہنچ سکتی ہیں۔ بس ذراسا میں انہیں موند کر اپناندر سمٹ جاؤں
میر سے اندر کی خاموثی کو باہر کا شور مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ سکوت میر سے ابدی سکون
میر سے اندر کی خاموثی کو باہر کا شور مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ سکوت میر سے ابدی سکون

("ايوان ار دو" د بلي ٢٠٠٠)

### بابل

نازک ی لڑکی آنکھوں میں لبالب آنسو بھر آئے تھے۔

ابھی لمحہ بھر پہلے تک وہ خوش نظر آرہی تھی۔ ہنس بھی رہی تھی۔اد ھیڑ عمر کی خاتون کے ساتھ آس پاس کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ لڑکی کارنگ سنہرا تھا۔ چہراکتابی۔ آنکھیں نہ زیادہ بڑی اور نہ چھوٹی۔لب پتلے، نازک ہے،اوپر کاہونٹ دراسا آگے کو تھا، جس کی وجہ سے نچلا ہونٹ بالائی دانتوں کو چھو تا ہوا معلوم ہو تا تھا۔ چھوٹی می شوڑی کے ساتھ لمبی نازک گردن۔اس کے گیروے رنگ کے قیمن سلوار کے چھوٹی می شوڑی کے ساتھ لمبی نازک گردن۔اس کے گیروے رنگ کے قیمن سلوار کے گریباں پانچی اور آستینوں پر سیاہ رنگ کی باریک کڑھائی سے بیل ہوئے ہوئے تھے۔ گریباں پانچی اور آستینوں پر سیاہ رنگ کی باریک کڑھائی سے بیل ہوئے ہوئے تھے۔ ودوں طرف میں کلائیوں تک مہندی رہی ہوئی تھی اور کارنچ کی ڈھیروں چوڑیوں کے دونوں طرف دودو سنہری کڑے تھے۔ سر سے لمبی می کمرتک آتا ہوا دو پٹھ۔ لمبا پتلا مگر متناسب جم۔اس

کی عمرستر ہ،اٹھارہ برس ہو گی۔

ٹرین چلنے میں کچھ دس ایک منٹ ہوں گے۔ سنہری رنگت والی نازک کی دلہن نمالؤکی معمر خاتون کے ساتھ اور بھی ایک گوری ہی اپنی سے عمر میں پچھ جھوٹی لؤکی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ بلیٹ فارم پر آئی تھی تو ان دونوں کے ساتھ چہک چہک کربول رہی تھی۔اورلوگ بھی ساتھ ساتھ چلے آرہے تھے۔ان میں ایک چودہ پندرہ سالہ سانولا سالڑ کا بھی تھا۔ دلہن جب خاتون کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو وہ دونوں کے در میان کھڑاان کے چہروں کی طرف باری باری دیکھتا تھا۔ جب وہ گوری ہی لڑکی کو پچھ کہتی تب بھی وہ دلہن کے بہت قریب کھڑا بھی اپناگال اس کے سامنے کرتا بھی خوداس کے در خیار کا بوسہ لیتا۔اُس کی تھوڑی پر اور کانوں کے قریب پچھ سیاہ بال اُگے ہوئے تھے۔ان

لوگوں میں گہری سانولی رنگت کے دومر د بھی تھے، ایک اٹھارہ، انیس برس کا ہوگا اور دو۔
تمیں، بیس سال کا جس کا قد اور جم در میانہ بال چھد رے مگر تھنگھریا لے اور تمام چہرے داغے۔ اس نے ساہ چشمہ پہن رکھا تھا۔ مجھے چرت ہوئی ..... سر کار سترہ، اٹھارہ برس پر اشتہار لگوایا کرتی تھی، چیک کا پیۃ بتائے۔ ایک ہزار روپیہ کا انعام پائے 'اور اب تو کوئی دہا جبرے 'ایسااشتہار بھی دیکھنے میں نہ آیا۔ یعنی چیک بالکل نابید ہو چگی ہے۔ اگر ایسا تھا تو ای گر اس اشتہار بھی دیکھنے میں نہ آیا۔ یعنی چیک بالکل نابید ہو چگی ہے۔ اگر ایسا تھا تو ای گر اب .... اور پھر کون جانے اطلاع دینے پر ملا بھی کرتے تھے وہ ہزار روپے ؟ یاصر ف یہ ظاہر کرنے کے لے کون جانے اطلاع دینے پر ملا بھی کرتے تھے وہ ہزار روپے ؟ یاصر ف یہ ظاہر کرنے کے لے ہو سکتا ہے ہو گر اس مہلک بھاری پر قابو پالیا گیا ہو تا تو .... ہو سکتا ہے یہ چیک نہ ہو ، چھوٹی ہو گر اس کے داغ چھوٹے اور گہرے نہیں ہوتے ہیں۔ جس ناسبہ نسبتا بڑے اور چوڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر تعداد میں مقابلتا کم ہوتے ہیں۔ جس ناسبہ نسبتا بڑے اور چوڑے ہوا کرتے ہی ہو سکتا ہے یہ چیک نہ ہو، چھوٹے والے شخص کا چیکی اور اس کے دیے وہ کہ اس کا چہرہ داغدار تھا، اس لحاظ ہے اس کی آئھوں کا چیکی اور اس کے در تھی کہ پہنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ سفید قمیض۔ اس سے چھوٹے والے شخص نے چھتے ہوئے ہیاہ جوتے 'اور کو کے ساتھ سفید قمیض۔ اس سے چھوٹے والے شخص نے چھتے ہوئے ہیاہ جوتے 'اور کو کے ساتھ سفید قمیض۔ اس سے چھوٹے والے شخص نے چھتے ہوئے ہیاہ جوتے 'اور کو کو کھی اور اس کے ساتھ سفید قمیض۔ اس سے چھوٹے والے شخص نے چھتے ہوئے ہی چینے دور کو کہ کیاں اور جیٹ پہنی ہوئی تھی۔

گاڑی نے سیٹی دی تو دور سے تیز رفتار سے چلتا ہواایک بزرگ لڑکی کے پاس پہنچااور
اس کے ہاتھ میں ایک بڑاسا پیٹ تھا کر چشمے والے آدمی کے پاس گیااور ایک خوبصور ت سر
شال اس کے کندھے پر لٹکادیا۔ اس آدمی نے شال کو دوسر سے ہاتھ سے چھوااور مسکراکر
بزرگ سے پچھ کہا۔ بزرگ نے اس کاشانہ تھپتھیایا۔

خانون 'چھوٹی لڑکی اور بزرگ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ دلہن می لڑکی کھڑکی تک آئی اور مسکراکر خانون کے ہاتھ میکڑ لیے۔ خانون نے ایک ہاتھ اٹھاکر اس کا چبرہ سہلایا۔ پھر اس کے سریرہاتھ پھیرا.....

یہ ہی وہ لمحہ تھاجب بچھلی نشست پر بیٹھی کافی دیر سے انہیں دیکھتی ہوئی میں اداس ہو گئی میں اداس ہو گئی ۔۔۔۔۔ فاتون کا سر پرہاتھ پھیر ناتھا کہ دلہن می لڑکی کی آنکھیں بھر آئیں۔اور آنسو کا ایک قطرہ کسی بلک پر اٹک ساگیا۔ لڑکی حنائی انگلیوں سے ابرو کو بھجاتی ہوئی آنسو کو چھپانے کی کوشش کرنے گئی تو میرا دل در دے بھر آیا۔ پتہ نہیں اس کے دکھ کومیں نے اس شدت سے کو شش کرنے گئی تو میرا دل در دے بھر آیا۔ پتہ نہیں اس کے دکھ کومیں نے اس شدت سے

104

کیوں محسوس کیا۔ جب اس نے ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر خاتون کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانے کس کس جذبے کے تاثرات اس کے اپنے چہرے پر بجہا ہو گئے تھے 'ویسے اس کی صورت پچھ ایس تھی کہ جیسے کسی تھم کی منتظر ہو۔ یا کسی سوال کا جواب سمجھ رہی ہو۔ پچھ ڈھو نڈتی ہوئی آ تکھیں، ذراسا کھلا ہوا دہاند۔ دودانتوں کو چھو تا ہوا لب اور نازک سی صراحی دار گردن۔ مگراس وقت اس کے چہرے پر سوال و جواب 'مجبوری و رضا، دکھ ، محبت گلہ اور نہ جانے کیا کیا ایک ساتھ نظر آرہے تھے .....

اگراس کی آنگھیں بڑی بڑی اور نظی ہو تیں 'لب بھرے بھرے 'اور بدن بھر پور ہوتا، تو آنگھوں میں اشک لئے اس کا پُرشش سر اپااور زیادہ جاذب ہو جاتا۔ اس کے دل کادر داس کے حسن کے پیچھے کہیں حجب جاتا ۔۔۔۔۔ مگر بنانے والے نے اسے پچھ ایسا بنایا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر جذبے پر انسانیت کا جذبہ حاوی ہو جاتا 'اس کاد کھ اپناد کھ معلوم ہونے لگتا۔

اوراب نرگ کے کھلے بچول ساوہ چبرہ اداس تھااور میری سمجھ میں ساری کہانی آگئی تھی۔
اس کی مہندی کے رنگ سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ تین چار دن پہلے اس جگہ بیاہی گئی تھی۔ اور وہ بزرگ اور خاتون اس کے والدین تھے۔ گوری سی لڑکی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ اور وہ بزرگ اور خاتون اس کے والدین تھے۔ گوری سی لڑکی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ اور باقی لوگ اس کے سسر ال والے۔ نئے جو توں والا آدمی اس کا شوہر ہوگا اور سیاہ

چشمے والا جیٹھ 'اور وہ نوعمر لڑ کااس کادیور ہو گا۔

ٹرین سرکنے گلی تھی خاتون کی آئیمیں چھلک پڑیں۔اس نے کھڑکی سے لگی دلہن کاسر
اپ گریبال کے قریب چھاتی کے ساتھ بھینچ لیا۔اس کی بہن روپڑی۔اس کے والد نے اس
کے سر پرہاتھ پھیرا۔اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری نہیں بلکہ برابروالے پلیٹ فارم پر تھہری
ہوئی گاڑی رینگ رہی تھی اور اب ہماری گاڑی چلنے لگی تھی۔اس کے باپ نے اپناہا تھ تھینچ
لیا تھااس کے ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔وہ چلتی ہوئی ٹرین سے بیٹی کو دور ہوتے ہوئے دکھ کر
آنسو پینے کی کو شش میں تھا'اور بیٹی و ہیں کھڑی اپ اداس ہاتھوں کو آہستہ آہستہ ہلار ہی
تھی۔اس کے نئے رشتہ دار بھی پچھ دوری پر مسکر اسکر اکر ہاتھ ہلار ہے تھے۔

ہماری گاڑی چل چکی تھی۔ مگر میں وہیں کہیں تھہر گئی تھی۔ پلیٹ فارم پرروتی ہوئی و کہاں کہیں تھہر گئی تھی۔ پلیٹ فارم پرروتی ہوئی و کہان کی اشک بار آئکھوں کے پاس۔ میرا دل بھی وہیں کہیں اٹک گیا تھا کہ .....کہ ٹرین کے نکل جانے سے لمحہ بھریہلے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔

نے جو توں والا آدمی اور نوعمر لڑکا کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ چیشمے والا آدمی لڑکی کی طرف جارہا تھا۔ سورج کی کر نیں اس کے چہرے کے داغوں کو مزید واضح کر رہی تھیں۔ جب اس نے سر لڑکی کی طرف موڑا تو اس کے سیاہ چیشمے کی کھلی طرف ہے اس کی ایک آنکھ پر پڑتی ہوئی روشنی میں، میں نے دیکھا کہ وہ آنکھ بے نورتھی۔ پُتلی باہر کو ابلتی ہوئی اور بالکل سفید، میں سمجھ گئی کہ وہ دوسری آنکھ سے ہی دیکھیا تاہوگا۔ پیتہ نہیں ٹھیک طرح سے یا بمشکل .....

بہر حال چشے والا آدمی لڑکی کاہاتھ بگڑ کراسے پلیٹ فارم سے لے جانے لگا۔اس نے لڑکی کامر دوسر سے ہاتھ سے اپناس شانے پر ٹکادیا تھا جہاں لڑکی کے والد نے پہلے سے ایک شال رکھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اوہ ۔۔۔۔۔۔ تو وہ اس کا جیٹھ نہیں شوہر تھا۔۔۔۔۔ مجھے سینے کے اندر اپناوم قید ہوا محسوس ہونے لگا۔ لڑکی سوگوارس چل رہی تھی۔ دونوں دیور اس سے پچھے فاصلے پر بینتے ہوئے آرہے تھے۔ لکاخت چھوٹالڑکا دوڑ کر آگے بڑھا اور اس نے آنسوؤں میں ڈوبی سوگوارلڑکی کے پہلو پر چیچے سے اچانک پنجہ مارکر زور دار قہقہ لگایا۔ لڑکی گھبر اکر چیخ پڑی اور شیوں بھائی مارے ہندی کے لوٹ یوٹ ہونے لگے۔

گاڑی نے رفتار پکڑلی تھی۔

سامنے والی نشست پر بیٹھی خاتون رومال سے بار بار آئکھیں صاف کرتی ہوئی جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔اور میں سوچ رہی تھی کے جیتی جاگتی گڑیا ایساذی روح کھلونا ہچکیاں لیتا ہوا چھوٹے قدم اٹھا تا ہوا سٹیشن سے باہر نکل کر کہاں کو جار ہاہوگا۔

("مريخ" پيننه، • • • ۲ء)

### پھول

سب کو سنجالتا سنجالتا، چھوٹو جب کچھ دنوں کے لیے چلا گیا تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہاتھا کہ کون می چیز کہاں پرر کھی ہے۔ ہروقت زبان سے بے خیالی میں اس کانام نکل جاتا۔ جب آیا تھا تو شاید دس گیارہ برس کارہا ہوگا۔ میرے بچے ہوئے تواس نے زبیگی میں میرا پورا دھیان رکھا۔ بچوں کو خوب خوب پالا۔ کھلانے سے کھیلنے تک سارے کام وہی کرتا۔ میں صرف ان کی عیبیز (Napies) وغیرہ بدلتی، نہلاتی، دھلاتی یا Feed کرتی ورنہ باتی سب وہ اپنی خوشی، اور مرضی سے کرتا۔

بلکہ اس نے ازل سے سست ہمارے میاں کو بھی کسی فرمانبر داربیوی کی طرح اپنے کھی کام کی تحویل میں لے لیا تھا کہ میں کافی عرصے تک بیوی کم اور اماں زیادہ رہی۔اور بچے بھی میرے بیٹ میں دہ تو بھی گود میں۔اوند ھی لیٹ کر پانگ کے بیچے سے جوتے چپلیں نکالنامیرے بس کی بات نہیں تھی اور نہ میں ہارن سنتے ہی بھاگ کر زینہ طے کرنے کالنامیرے بس کی بات نہیں تھی اور نہ میں ہارن سنتے ہی بھاگ کر زینہ طے کرنے کے لائق تھی۔ یہ سب کام چھوٹو نہایت خوش اسلوبی سے کر تا۔ یہ ذمہ داریاں اس نے خود ہیںا ہے سرلی تھیں۔

ایک صبح اسے ہمارے کپڑے پریس کرنے والے کی بیوی لے آئی تھی۔ وہ پریس والے کا بھتیجہ تھاجے کام سکھانے کے لئے اس کا بھائی چھوڑ گیا تھا۔ مگر اُس سے بھاری استری

اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ اُٹھا بھی لیتا تواہے اپ قد کے برابر میز پر پھیر نااس کے بس سے

اہر تھا۔

"ذراآپ کے بچوں کے ساتھ کھیل لیا کرے گا۔ تھوڑ ابرا ہوجائے گا۔ پھر آپ بھی اکملی ہوتی ہیں۔ گلی میں میں ہوں۔ اس کا بچاہے۔ وہ اس کے سر پرہاتھ پھیرتے ہوئے

بولی-سرکے پچھلے جھے ہے آگے کی طرف جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کے ساتھ بال چھوٹو کی آنکھوں تک آجاتے اور وہ ان کو الٹے ہاتھ سے کنپٹیوں کی طرف سنوارتے ہوئے پلکیں جھیک جھیک کرمجھے دیکھتا جاتا۔

آبنوی رنگت پر بھنورے کے پروں جیسی چمکتی ہوئی ساہ آئکھیں، صاف ستھرے بڑے بڑے بڑے مرجم سطح دانت، نچلے آدھے ہونٹ تک آتے ہوئے۔ دیکھنے پراییا معلوم ہوتا جیسے مسکرا رہا ہو۔

"ہمارے یہاں رہو گے ؟"مین نے نرمی سے پوچھا۔ "ہن جی (ہاں جی)۔"اس نے چھوٹاساسر بٹیر کی طرح ہلا کر کہا۔ "اچھاجی؟"میں نے اس کی طرح سر ہلایا تووہ ہنس دیا۔ "تمہارانام کیا ہے؟"میں نے مسکراکر پوچھا تووہ ایک وم ہنسی روک کر نہایت سنجیدگی سے بولا۔

''دیوی پرشاد کنوجیا،گاؤل پھول گر جلع (ضلع) اناؤ۔ اتر پردیش۔'اپنی شناخت بتاتے ہوئے اس کا چھوٹاساسر او پراٹھاہوا تھااور سینہ پریڈ کرر ہے فوجی جوان کی طرح تناہوا۔ ''بہت اچھانام ہے تمہارا گر۔ کچھ لمبانہیں ہے؟''

میں نے داہناہا تھ اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پرر کھ کراور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کار خسار چھو کر کہا:

> "ئن.ى" "تو؟"

"توجی؟"اس نے میرے تاثرات دیکھنے کے لئے پھر سراوپر کرکے سوال کیا تو مجھے ہنسی آگئی۔

میں نے اس کے لئے کھانا پروس دیا۔ اور جب تھالی اس کے سامنے فرش پرر کھنے کے لئے جھکنے لگی تو وہ جلدی ہے اٹھ کھڑ اہو ااور دو نوں ہتھیلیاں رکا بی کے کنارے سے لگادیں۔
''مت جھکنا جی۔ میں لے لیتا ہوں۔''وہ تشویش ناک لہجے میں بولا۔ ''تمہارا کو کی چھوٹا بھائی بہن بھی ہے نا۔''میں نے اس کی اس حرکت سے محظوظ ہو کر کہا۔

مجھے اس کی سمجھد اری اچھی لگی۔

"بهن جی ..... ایک چھوٹا بھائی ہے ..... سال بھرکا..... آپ کو پہلے ہے ہی پتہ تھاکیا؟ ..... اس کے ہاتھ استے استے سے ہیں ..... اور پیر بھی ..... "اس نے دوہاتھوں کی انگلیوں کویاس یاس لاکر کہا۔ اور آئکھوں میں پیار بھری چک لے کر مسکرانے لگا۔

میرے پاس بھی اس شہر میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ جو میری تکلیف میں ساتھ دیتا۔ ننھے ننھے جڑواں بچوں کے ایک جیسے تقاضے پورے کرنا میرے لئے ایک مرحلہ ہو جاتا،اگر خدانے دیوی پر ساد کو کسی دیوی کے برساد کی طرح نہ بھیجا ہوتا۔

"میں تمہیں دیوی بلاؤں کہ پرشاد، یا پھر کنوجیا؟"میں نے پوچھا تھا"جو آپ کو پہند ہو جی ۔۔۔۔۔ آنٹی جی۔"وہ ہنس کر بولا تھا۔ مگر جب اسے میں نے اندر سے بر آمدے کا بلب روشن کرنے کے لئے آوازلگائی تواس کے مستقبل کا نام خود بخود میری زبان پر آگیا۔ "ارے۔۔۔۔۔ چھوٹے۔"وہ آگے سے نہیں بولا۔

"چھوٹو....اوچھوٹو"

"آیاجی ..... آنٹی جی ۔"وہ بھا گتا ہوا آیا۔

" مجھے بلایانا جی ''وہ بھولی بھالی آئکھوں کو سوالیہ انداز میں پھیلا کر بولا تو مجھے پیار آگیا۔ شایدا سے اپنانیانام پیند آیا تھا۔

"ہاں بیٹا۔ یہ اون کا گولہ پکڑادو .....اور ہاہر بتی جلا آؤ۔ شام ہو گئے ہے۔"میری آواز میں متاسی گھل گئی اور میں اسے بر آمدے کی طرف جا تاہوا دیکھنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی ٹائلوں کی پنڈیلیوں پر ننھے ننھے پٹھے اس کے بچپین ہے ہی محنت کش ہونے کی دلیل تھے۔

بکل جلا کر آیااور قالین پر دوزانوں بیٹھ کر بلنگ کے نیچے سے اون کا گولہ تھینچنے لگا۔ گولہ د بیوار کے ساتھ لگا تھااور بکس والے بلنگ کے بینچے وہ تھس نہ سکتا تھا۔ اور اس طرح تھینچتے تھینچتے اس نے لیٹا ہوا گولہ سالم کھول دیا۔

"ارے سید کیا کیا تم نے"

"ا بھی دیکھئے جی ۔۔۔۔ میں کیا گولہ بنا تاہوں۔ "وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیااور اون کاسر الکیر لیٹنے لگا۔ اس نے لمبے سے کُرتے کے ساتھ نیکر پہنی ہوئی تھی۔ جوشاید اس کے باپ کے باپ کے پرانے پاجامے کے گھٹے گھس جانے کے بعد کاٹ کر بنائی گئی تھی اور اتنی ڈھیلی تھی کہ اس کے پرانے پاجامے کے گھٹے گھس جانے کے بعد کاٹ کر بنائی گئی تھی اور اتنی ڈھیلی تھی وہ فوت اس کے زانو سے خاصی او پر ہو گئی اور جس مقصد کے لیے اس نے نیکر پہنی تھی وہ فوت

ہو تاہوا دیکھ کر مجھے بے ساختہ بنسی آگئ۔ اس کی سمجھ میں میری بنسی کی وجہ نہ آئی تو وہ مسکراتے ہوئے جران می آنھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اور اون کو جلدی جلدی لیٹنے لگا۔ پھر اچانک اس نے سر جھکایا اور جلدی سے نیکر برابر کر کے میری بنسی میں اپنی کھیانی می بنسی ملادی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گولہ لے کر سلائیوں میں پرودیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ میرے پیٹ کے اندر ایک چھوٹے سے وجود نے کروٹ لی۔ میں پانگ پرلیٹ گئ تو کروٹ میں اینگ پرلیٹ گئ تو کروٹ میں اور تیز ہونے لگ گئیں۔

"باہر چلوگے ……بازار ……میرے ساتھ۔"میں نے حجبت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "ہن جی ……"وہ خوشی سے چہکتی ہوئی آواز میں بولا۔

"ابھی آتاہوں تیارہوکر۔"وہ کمرے سے باہر نکل گیااور میں پانگ سے نیچے اتری اور سلیپر پہن کر باہر آئی تو وہ بھی مجھے "تیار" ملا۔ اس نے منہ دھولیا تھااور بال گیلے کر کے ان میں ہاتھوں سے کنگا کر کے انگلیوں سے مانگ نکال لی تھی۔ اس کے ماتھے پر پانی کی ہوندیں چمک رہی تھیں اور بھی بھسل کرناک کی نوک پررک جاتی تھیں۔

بازار میں وہ میرے ساتھ لگالگا چل رہاتھا۔ نے نے میں سر اٹھاکر مجھے دیکتا اور کبھی میرے پیٹ پر پھیلی ہوئی چوڑی کی سوتی اوڑھنی کو برابر کر تا۔ اور پھر مجھے این نظروں سے دیکتا ہوا ہو کہتا ہوا ہو گھتا ہوا اوپر کے دیکتا ہوا ہوں ہو نٹوں پر مسکراہٹ پھیلادی تو وہ ہنتا ہوا اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ دباکر جھوم جھوم کر چلنے لگتا۔ کئی دکانوں سے ہم نے مختلف چیز کیس۔ اور جب پوشاک کی دکان سے وہ جینس اور جیکیٹ پہن کر نکلا تو اس نے میرے لا کھ منع اور جب پوشاک کی دکان سے وہ جینس اور جیکیٹ پہن کر نکلا تو اس نے میرے لا کھ منع کرنے کے باوجود میرے ہاتھوں سے ساراسامان جو اس کے نصف وزن کے برابر تھا، اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں سنجال لیا۔ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر میں نے جلدی سے گزرتے ہوئے رکھے کوروکا تو وہ رو تھی دو میں مسکراہٹ لئے جھے دیکھنے لگا۔ اپنی بہادر ی پر میر ی یہ مہر بانی اسے پند نہیں آئی۔

"دورے نا "میں نے منانے کے سے انداز میں کہا۔

"زیاده دور تو نہیں تھاجی ..... میں لے جاتا آرام ہے۔"وہ نیچے دیکھتا ہو ابولا۔ "جانتی ہوں تم ایک بہاد رانسان ہو مگر میں بھی تو تھک جاتی ناچلتے چلتے۔" وہ مسکر ادیا۔ میں جانتی تھی وہ اس اعز از سے بہت خوش ہوگا۔ گر جملے کادوسرا حصہ من کر اس نے سنجیدہ صورت بناتے ہوئے سر ہلایا۔ ''اوجی ..... مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔''

پرین والے پالی نے کہاتھا کہ وہ سال بھر بعد جب گاؤں جائے گا تواہے بھی گھمالائے گا۔ گھروالوں سے مل ملا کر پھر آ جائے گااور دل لگا کر کام سکھے گا۔ سال کیے گزراپہ بی نہیں چلا۔ وہ کھیلتے کھیلتے، گائے گنگا تے، فلم اداکاروں کی نقل کرتے کرتے کئی کام نبٹالیتا۔ میر ی کسی اہم مصروفیت کے باعث بھی جب وہ مسہری کے کنارے پر کھڑے ہو کر عاقب کی تحمیل پر بٹن ٹانکا تو مجھے اس پر بے تحاشا پیار آنے لگتا۔ عاقب بھی لیوں پر دبی دبی مسکراہ نے کہ ادھر ادھر دیکھا کرتے۔ اگر مجھ سے روٹے ہوئے بچے نہ منتے تو خداجانے یہ ان کو کیے کئے ادھر ادھر دیکھا کرتے۔ اگر مجھ سے روٹے ہوئے بچے نہ منتے تو خداجانے یہ ان کو کیے کسے منالیتا۔ بھی قلابازیاں کھارہا ہے۔ بھی بندر کی طرح ہاتھوں کو موڑے، ٹاگوں کو خم کیے چل رہا ہے بھی ناچ رہا ہے بھی گھوڑا بن رہا ہے۔ ہم بھی اس کی پندگی ہر چیز اُسے دیے اس کی ہر خواہش کاخیال رکھتے۔ خالی وقت میں میں اسے پڑھایا بھی کرتی۔

میرے بچوں نے پہلا لفظ جو بولنا سیکھا وہ ''جچھوٹو'' تھا۔ سال بھر سے بچھ او پر ہو گیا تھا۔ مگروہ بچوں کو چھوڑ کر گاؤں جانے پر آ مادہ نہیں تھا۔اس کے بھائی کابیاہ بھی ہو نا تھا۔ ''ماں یاد کر ہے ہے''پالی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔وہ چپ رہا۔ ''گونا میں ناجئی ہو؟''

"ناجائيں..... تھيين کو چھوڑ"

"توہار تھیکن تابی ادھر۔" پالی بولا تو وہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا۔اور سر جھکائے گود میں لیٹے شہاب کے بال سنوار تارہا۔ پھراس کے ہاتھ کوہاتھ میں لے کر بغور دیکھنے لگا۔ پھر پیروں کو۔شاید اے اس کا نتھا سابھائی یاد آ گیا ہوگا۔اس نے نظر اٹھاکر میری طرف دیکھا۔

> "اب تھوڑ ابڑا ہو گیا ہو گانا۔"اس نے مجھ سے کہا۔ اور کیا۔ ہو آؤ....." میں نے سوالیہ سے انداز میں کہا۔ "اچھاجی ....." وہ مسکر ااُٹھا۔

وہ گیاتو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہاتھاکہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ بہر حال پندرہ روز اس کی عدم موجود گی میں عجب خالی بن لئے ہوئے کئے۔ عادی ہو گئی تھی میں اس کی سگت معمد ابابیلیں لوٹ آئیں گئی ابابیلیں لوٹ آئیں گئی کی ۔ عاقب بھی دوایک باراس کا ذکر کر چکے تھے۔ اور بچے بھی بھی خوامخواہ رونا شروع کردیتے۔ایک روتا تو دوسرا بھی تان ملادیتا۔

اس سے پہلے کہ میں گھبرا اُٹھتی وہ واپس آگیا۔ سب پچھ نار مل ہو گیا۔ جیسے وہ بھی گیا ہی نہیں تھا۔ دوایک دن بھی ماں کاذکر کرتا بھی بھائیوں کی کوئی بات سنایا کرتا۔ ''کہتر تھے لمہا ہو گیا ہوں ۔۔۔۔ گورا بھی ۔۔۔۔ ہو گیا ہوں نا؟''

"كہتے تھے لمباہو گياہوں ..... گورا بھی .... ہو گياہوں نا؟" "مال کہتی تھی تمہیں سہر كایانی لگ گیا۔"

" ٹھیک کہتے تھے۔ "میں نے پیار سے کہا۔

"مجھے اور لمباہونا ہے جی پھلمی (فلمی) ہیر و جیبا۔"اس نے گردن تان کر کہا۔اور ہننے

گرمیوں میں مانکے گئی تووہ بھی ساتھ آیا۔اس نے پہلی بار کوئی پہاڑی علاقہ دیکھا تھا۔
"ہمارے ادھر کمل اتنے بڑے نہیں ہوتے جی ..... یہ تو بہت سندر ہیں۔"اس دن ہم جھیل کے کنارے پیر بابا کی درگاہ ہے لوٹے ہوئے شکارے میں بیٹھے تھے۔ تو وہ بولا تھا۔اس نے کنول کے ایک پھول کی ڈنڈی پکڑی تو شکارے کو ہلکا ساجھٹکا لگا۔

"بسم الله" ميں نے گھبر اہث كمارے حجث سے اس كاباز و تقام ليا۔

''گرجاتے ہیں ایسے ……ایسا نہیں کرناچاہیے۔''اس نے فور اُڈنڈی چھوڑ دی اور میرے قریب ہو گیا۔ شکارے والے نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکا ساقہ تنہد لگایا۔

"آرام سے بچے ….. برتن اس طرح رکھ دو تاکہ کشتی کا توازن بر قرار رہے۔…." اس نے چھوٹو سے کہا۔

" یہ ترامی دھولوں جی ..... "اس نے برتن دوسری طرف رکھتے ہوئے وہ ترامی ہاتھ میں لے لی جس میں حلوابنا کر ہم درگاہ پر ہانٹنے کے لئے لے گئے تھے۔ " نہیں بیٹا .....گھر میں دھولیں گے .....وہ دیکھو۔"

دوسری طرف سے نسواری، سفید، کالے، سیاہی، مائل نیلے اور سبزی مائل سیاہ پروں والی بطخوں کا جھنڈ تیر تاہوا نظر آرہاتھا۔

جیسے بطخیں پانی پر تھہر گئی ہوں اور پانی خود بخود انہیں ان کی مرضی کے مطابق بہالئے جارہا ہو۔۔۔۔۔ پھر بھی اچا تک کوئی بطخ اس سکون اور خاموشی کو کیس کیس کر کے توڑتی اور کسی بھول

تیرتی ہوئی چھوٹی می جاندار شے کو پانی میں سے دبوچ لینے کے لئے اپنی چونچ سر اور آدھا دھڑ کچھ اس طرح پانی میں ڈال دیتی کہ صرف اس کی دم والاحصہ ہی شطح کے اوپر رہتا۔ یہ بطخیں کشتی خانوں (House boats) کے مالکوں اور بجر وں میں رہنے والے خاندانوں کی پالتو بطخیں تھیں۔

چھوٹواس منظر میں ایبا محو ہوا کہ پلک جھپکنا بھول گیا۔ دوسری طرف نیلے نیلے پانی

پر نیلے نیلے آسان تلے کمبی حمکین گردنوں والے بہت سے سفید براق راج ہنس شاہانہ جال
سے تیر تے ہوئے دور دور تک بھیلے ہوئے پانی پر جانے کہاں جارہے تھے۔ فیروزی اور عنابی
پروں اور کمبی نو کیلی چو نچ والا ایک نیل کفٹھ ہمارے شکارے کے دوسرے بیر سے پر بیٹھا اپنی
زمر دی آ تکھوں سے شفاف پانی کا کیسرے کر تا اور سطح کے قریب تیرتی ہوئی کسی رو پہلی
مجھلی کو آناً فاناً دبوج کر بھی کہیں جا بیٹھتا بھی کہیں۔ شکارا جوں جوں کنارے سے دور ہوتا
جارہا تھا جھیل اتن ہی شفاف اور حیین نظرآنے گئی تھی۔ عجیب روح پروری ہواشکارے کے
عدہ خوش رنگ پردوں کو ہلکورے دے رہی تھی۔

'' یہ مچھلیوں کو ڈال دوں جی'' جچھوٹو نے ترامی سے جبکے حلوے کے زروں کوایک جگہ اکٹھاکر کے کہا۔

"اچھا۔۔۔۔۔ڈال دو" میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر کہا۔وہ غور سے پانی کے اندر دیکھتا ہوا جھیل کی تہہ میں سے اگ کرپانی کی سطح تک آنے والی لمبی لمبی ہم ی ہم ی گھاس میں تیرتی پھرتی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے قریب حلوہ پھینکتا اور بھی کی محجھلی کو چھونے کی کوشش کرتا۔ایی ہی ایک کوشش میں جب اس نے ایک ہاتھ سے ایک سھی می مجھلی کوشش میں جب اس نے ایک ہاتھ سے ایک سھی می مجھلی پکڑنا جا ہی تو شکارے کے چوبی کنارے پر آدھی تھی ہوئی، چکنی ترائی اس کے دوسرے ہاتھ کی گرفت کا کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے یانی میں جاگری۔

"آنٹی جی ……"وہ چیخا اور جھک کرتا نے کے اس بھاری اور بڑے تھال کو پانی کی گہرائیوں میں ڈوج ہوئ دیکھتارہا۔ میرے مضبوطی سے پکڑنے کے باوجود اس نے ترای کو تھام لینے کی کوشش میں شانے تک اپنی آشین بھگودی۔ تہہ میں اُگے سبزے کے گہرے گہرے سامیر کی کوشش میں جب ترامی غائب ہوگئی تو وہ متحیر سامیری طرف مڑا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں گہرے سامیر کی طرف مڑا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ سفید پڑگیا تھا۔ ترامی کے کھوجانے کے ڈرسے یااسے ڈو بتادیکھنے سے ، یہ میں ہے اس کا چہرہ سفید پڑگیا تھا۔ ترامی کے کھوجانے کے ڈرسے یااسے ڈو بتادیکھنے سے ، یہ میں ہے اس کا چہرہ سفید پڑگیا تھا۔ ترامی کے کھوجانے کے ڈرسے یااسے ڈو بتادیکھنے سے ، یہ میں ہے کھود

سمجھ نہیں پائی۔ مگر میر ااس کار شتہ ڈراور فرض کا نہیں تھا۔

"کوئی بات نہیں ۔۔۔۔ اچھا۔۔۔۔؟" میں نے اس کی ٹھڈی ہلا کر کہا۔ شکارے والا چیّو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اور شکارے کے اندر سے لمباسا بانس تھینچ کر پانی میں اوھر اوھر چلا کر ترامی کودیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔

"ملے گانہیں شاید ..... نظر آبھی گیابر تن توباہر نہیں لا سکتے "وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔
"میں اب اتنا گہراغوطہ تو نہیں لگا سکتا۔ مگر جگہ یادر کھوں گاکسی سے نکلوالوں گا.....
آپ بہتہ بتا جانا ..... اب ہانڈی کٹورا ہو تا تو ابھی اسی ہم تل سے نکال لیتا۔ "اس نے بانس نماڈ نڈے کی طرف اشارہ کیا جو اصل میں بانس نہیں ہو تا بلکہ سفیدے کے لیم پتلے کم عمر در خت کو چھیل کراس چوب در از سے کشتی کھینے کاکام لیاجا تا ہے۔

" نہیں بقیاشکریا تنی لمبی گھاس میں ہاتھ پاؤں سینے کاخطرہ ہے .... چھوڑو۔ کوئی بات

نہیں۔ "میں نے شکارے والے کو ممنو نیت سے جواب دیا۔

" یہ آپ ہی کا بیٹا ہے؟" کشتی بان نے سانو لے سلونے چھوٹو کو بغور دیکھ کر پوچھا۔ "ہاں یہ میر ابیٹا ہے۔"

" یہ آپ پر نہیں گیا۔۔۔۔۔اور بھی بچے ہوں گے آپ کے ۔۔۔۔۔وہ بھی آپ جیسے"
" ہاں۔۔۔۔ دو اور بھی ہیں۔ چھوٹے ہیں۔۔۔۔ گھر پر چھوڑ آئی ہوں۔ شکارا پارکرنا تھانا۔۔۔۔ تو ۔۔۔۔ یہ سیمتو سمجھدار ہے۔ پھر سامان بھی تھا۔"میں نے بات کارخ موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے چھوٹو کی طرف بیار سے دیکھ کر کہاوہ میری آئھوں میں ہی دیکھ رہاتھا۔
اس کے ہونٹوں پر شرمیلی می مسکراہٹ کھیل گئی اور چبرے کارنگ رفتہ رفتہ واپس آگیا۔

ہم واپس اس شہر میں آگئے تو ملنے والوں نے کہا کہ بیج ترو تازہ لگ رہے ہیں اور چھوٹو بھی تازہ دم ہو کر آیا ہے یہ س کروہ بہت خوش ہو تا۔ ایک دم سے اُس کاقد بھی نکل آیا تھا۔ دونوں بچول کو کہنیوں سے ذرااو پر بازو پکڑا کروہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر سر پر باندھ لیتا اور دھیرے دھیرے گھو متا۔ اور بیچ جیسے گھو منے والے جھولے سے لئے۔ قبقہے لگاتے تو اپیا معلوم ہو تا جیسے رنگ برنگی تنلیاں پیروں میں پازیبیں باندھے باغیچ میں اتر آئی ہوں۔

"اب يه پريس الله الح الى بى جى .... "ايك دن پالى كير دوييخ آيا تو چھو الوكود كھتے

ہوتے بولا۔

"چلو ہو .....؟"

"باجار (بازار) کے لئے نکلوں گا ..... تو آؤنگا .....اگر پر لیں اٹھاسکوں تو ٹھیک ..... ہے نا۔"چھوٹونے جلدی سے کہااور میں جانے کیاسوچٹے لگی۔

دودھ لے کر جب وہ لوٹا تو ہنس رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں دودھ کی ڈولجی دوسرے ہاتھ سے شاداب کواٹھائے ہوئے۔

"بڑا مزا آیا آنٹی جی ……"اس نے دودھ نیچے رکھ دیااور شاداب کو گردن پر بٹھا کر اس کے دونوں ٹخنوں کو پکڑ کرزورزور سے مبننے لگا۔

" د ڈوبولے پر ایس کر …. میں نے پر ایس اٹھائی ذراسی پھرائی اور باجو (بازو) پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہت بھاری ہے دؤومر جاؤں گا ….. اور بے چارے ددو پچ سمجھ گئے بولے جا ….. ابھی شیرے دن نہیں ہیں پر ایس کرنے کے۔اتنا کجور تھوڑو ہوں جی ….. ددو تو بدھو بن گئے "وہ ہنس ہنس کر بتانے لگا اور اس کے کا ندھوں پر چڑھا شاداب اس کا ماتھا پکڑے پچھ نہ سمجھ کر بھی قبقے لگارہا تھا۔ شہاب بھی جانے کب بیدار ہو گیا تھا اور چھوٹو کی ٹانگ پکڑ کر کندھے پر چڑھے نے بھی جانے کب بیدار ہو گیا تھا اور چھوٹو کی ٹانگ پکڑ کر کندھے پر چڑھے کے لئے بچل رہا تھا۔ان دونوں کو ہنتاد کھے کروہ بھی ہننے لگا۔

"ایے نہیں کہتے .... تہارا چاہے"

''کیاکروں جی، مجھے استری کرنے کا کام اچھا نہیں لگتا۔ اس نے شاداب کو میری ہاہوں میں تھاکر شہاب کواٹھاتے ہوئے کہا۔

اس سال وہ گھر بھی نہیں گیا۔اگلی گرمیوں میں جب ہم پھر پہاڑ پر گئے تو میرے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ میرے رشتہ داروں نے اس کا بھی کھلے دل سے استقبال کیا۔وہ آس پاس بازار جان گیا تھا۔ کچھ منگوانا ہو تا تو ہرا یک اس کو آواز لگا تا۔

ایک دن اپنا گھٹنااور شاداب کا ماتھا چھلا ہوا لئے چلا آیا۔ میں نے کنگڑ اتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔

"کیا ہوا چھوٹو"

''کیابتاؤں آنٹی جی ۔۔۔۔ بھگوان نے بچالیا۔رحمان کی دکان سے بریڈ لے کر پلٹا تو خیال ہی نہیں رہا کہ دکان کے چھج کے نیچے کتا لیٹا ہوا ہے۔ میرا پاؤں اس کے پنج پر پڑا تو وہ زور مال

سے بھونک کراچھلا۔ میں گھبر اکر گربڑا۔ ببواکند سے پر تھا۔ وہ بھی گراتو میں نے باز و آگے کر دیاور وہ مٹی پر گرگیاور نہ آگے بڑا سا پھر دیکھ کر میں نے من ہی من میں بھگوان کانام لیا۔ پھرای وقت یاد آیا کہ ایسے میں 'بسم اللہ' کہتی ہیں آپ۔ میں نے بھی کہا۔ دوبار نام لیااس کا۔ اس لئے ہم دونوں ہی نج گئے جی آج تو ۔۔۔ میں نے زور سے بسم اللہ کہا تو عبدالر جمان نے مجھے شاباشی دی۔''

وہ کالی کالی شفاف آئکھیں پھیلائے پاک صاف سی باتیں کر تار ہااور مجھے اس پر پیار آتا رہا۔

'' چلوا چھا ہوا ۔۔۔۔۔ خدا کا شکر ہے ۔۔۔۔۔ د کھاؤ ذرا گھٹٹا۔'' میری آواز بھاری سی ہوگئی تھی میں نے شاداب کو گود میں لیااور چھوٹو کے گھٹنے کے زخم کو دیکھنے لگی۔

اس بارگرمیاں جیسے جلدی جلدی گزرتی معلوم ہورہی تھیں۔ہم سہ پہروں میں اکثر بچوں کو لیکر سیر کو نکل آتے۔کسی طویل سڑک کی طرف،کسی بچلوں بھرے باغ میں یا پھر یانیوں کے کنارے .....

میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہرے شنیل کی جادر جیسی گھاس پر بیٹھی ہوں اور سامنے چھوٹو،
شہاب اور شاداب نوزا کدہ بلوٹوں کی طرح ایک دوسرے سے تھم گھا ہیں۔ غور سے دیکھتی
ہوں تو پہتہ چلتا ہے کہ چھوٹو کی مٹھی میں کچھ ہے اور یہ دونوں اس کے اوپر سوار 'وہ شے حاصل کرنے کے دریعے ہیں بینوں ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہورہے ہیں۔ پھر چھوٹواٹھ کھڑا ہوتا ہو اکئی رگوں کے گلابوں کے ہوتا ہوا کئی رگوں کے گلابوں کے ہودوں سے ادر دوڑ نے کے انداز میں ست رفتاری سے چلتا ہوا کئی رگوں کے گلابوں کے پودوں سے لدی کیاریوں کے بیچوں نچھ گول مول ہو کر بیٹھ جاتا اور یہ دونوں اس کا نام پیکارتے اسے تلاش کرتے۔

جو پہلے پہنچتاوہ مٹھی گھلوالیتااوراس میں سے پھول حاصل کر کے خوشی سے احچھلتا کو دیا دوسرے کودِ کھاتا تو وہ منہ بسور کرناراض ناراض سانجھی پھول کو بھی حچھوٹو کو بھی مجھے دیکھاتو حچھوٹو ہاہا کہتا ہوا ہوا میں مکالبرا تااور حجھو کہہ کر جیسے جادو کے زور پر خلا میں سے پھول حاصل کرکے دوسر نے کے ہاتھوں میں تھا دیتا۔ ان دونوں ننھے منے مکھڑوں کے در میان تصویروں میں اس کا معصوم چہرہ کسی سیاہ گلاب کے پھول کی طرح لگتا ہے۔

"بس مالی مارے گا۔ "وہ جاروں ہاتھوں پیروں پر دوڑ رہا ہے اور بچے اس کے پیچھے

پیچھے۔ پھو آرائے میں ہی کہیں گر گئے ہیں ان کے ہاتھوں سے۔ مگر میں نے اٹھا لئے ہیں۔ ان د نوں ایک اور بات بھی ہوئی تھی۔ جس سے میرے اندر عجیب طرح کاڈر سر ائیت كر كيا تھا۔اب بھي بھي ياد آتاہے تو كانڀ أتھتي ہوں۔

اس دن چھوٹوبازار ہے لوٹا تھا تو اس کی میں تھوں میں عجیب سی چیک تھی '' آنٹی جی ميرے كو پچھەدن كى چھٹى جاہيے۔ آپ ديں گى؟ "اس نے چھكتے ہوئے كہا۔ "چھٹی؟" میں نے چرت سے یو چھا" کہاں جانا ہے.....واپس گھر توجا کیں۔" " وہاں نہیں جی …… یہاں جاہتے …… پھر کچھ دن میں میں آ جاؤں گا۔" ''کیا..... کہہ کنارے ہوتم؟''میں نے مزید چیرت سے دریافت کیا۔ "وہ سیکرٹ ہے جی ..... آپ پرومز کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتا ئیں گی۔" " نہیں بناؤں گی ....."

''عبدالرحمٰن کہتا تھا۔۔۔۔ آنٹی جی آپ کو پیۃ ہے۔۔۔۔؟''وہ کچھ بے تر تیب جملے کہہ کر کچھ دیر کورُ کا ..... پھر اِد ھر اُد ھر دیکھ کر دھیرے ہے بولا ..... ''اس کے پاس گن ہے ....ا تنا چھوٹاسا....وہ کہتا تھاکہ اگر میں بھی اس کی طرح بہادر بنوں گا تووہ مجھے بہت ہے پیسے اور ایسا ہی گن دے گا ..... بس کچھ دن جانا پڑیگا باہر پھر میں بھی امیتا بھے بچن کی طرح ..... ڈ شکو. دِّ شكو گولى چلاؤل گا-"

"کس پر ……؟"میں ہکا بکارہ گئے۔

" دستمن پر جی اور کس پر۔ عبد الرحمٰن بولتا تھا۔"

بیسب سن کر میرے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔ میں نے ہفتہ بھر بعد جانے والے مکٹ کینسل کرواکر دوسرے ہی دن کی بکنگ کروالی۔

گھر پہنچ کر چین کاسانس لیا۔

ا گلے برس میں وہاں نہیں گئی۔اس سے ا گلے بھی نہیں۔ کچھ اور دفت بیت گیا نے چھوٹو کی صحت اچھی ہو گئی۔وہ پہلے سے خاصا حالاک بھی ہو گیا تھا۔ ہمارا کوئی اپنا ساتھاوہ۔ گھر کااہم فرد تھا۔ بیچے بھی تھوڑے اور بڑے ہو گئے تھے۔اب آپس میں بھی کھیلا کرتے تھے۔ چھوٹو خالی و قت میں بھی باہر گھوم آتا بھی اپنی پسند کی کوئی چیز پکانے کی کوشش کرتا۔

اجانک میں محسوس کرنے لگی کہ چھوٹو بازار میں زیادہ ہی وقت لگانے لگا ہے۔معلوم

ہواکہ بنٹے کی دکان پر کام کرنے والا کوئی لڑکااس کادوست بن گیا ہے۔اور آس پاس کے پچھے گھر بلو ملاز بین بھی جن میں ایک دو چھوٹو کے ہم عمر تھے اُس سے ملا کرتے تھے دکان کے سامنے پارک تھاجہاں اِن سب کی محفل جماکرتی۔

اس کا ہے ہم عمروں کے در میان دل بہلتا ہو گا۔ میں سوچا کرتی .....

مگر اِدهر نچھ دِن سے گھر میں اس کادل لگتا ہی نہ تھا۔ بچوں سے بھی کھیا کھیا سار ہتا۔ جیسے کسی اور کام کی جلدی ہوا ہے۔ ایک دن جب کچھ زیادہ ہی دیر دکان سے نہیں لوٹا تو میں خودد کیھنے گئی۔

دیکھاپارک سے باہر نکل رہاتھا۔ دودھ کی ڈو لجی ہاتھ میں ایسے لہرار ہی تھی کہ صاف پیۃ چلتا تھا کہ خالی ہے۔ دور سے مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے ہاتھ اپنے پیچھے چھپالئے مگر میں نے اس کے نتھنوں سے دُھواں نکلتاہواد کمچہ لیا تھا۔

''کیا ہُوادودھ نہیں لائے ……؟''وہ قریب پہنچاتو میں نے آواز کاغصہ اور جیرت قابو پار کھتے ہوئے کہا۔

> ''وَہ جی .....پیے گم ہو گئے تھے۔''وہ زمین کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ''تو پھرُ اِد ھریار ک میں کیا کررہے تھے۔''

'' وہاں تک گیا تھا پہلے ..... وہ ..... راجو ملاتھا ..... میں نے سوجا کہیں وہیں پرنہ گرگئے ہوں۔''وہ سر جھکائے ہوئے ادھر ادھر دیکھے کر کہنے لگا۔

خداجانے سے کیا تھا۔۔۔۔ مگر اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ کر میرا دل دھک ہے رہ گیا تھا۔ میں صرف یہ ہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح اسے سمجھاؤں ۔۔۔۔۔

میں نے اسے دودھ کے لئے مزید پیسے دیئے اور گھر آگئے۔ میرے پیچھے ہی وہ بھی دودھ لے کر پہنچ گیا۔ چپ جاپ ساتھا۔

"تم نے ایسا کیوں کیا جھوٹو ..... "میں نے اپنی آواز میں دُکھ کے تاثر کو چھپانے کی کوشش نہیں گی۔

''کیاجی ….. میں نے ….. کچھ نہیں ….. میں نے ….. ''وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ شکر ہے کہ اسے جھوٹ بولٹے میں شرم آتی تھی۔

'' جانتے ہو یہ بہت بری چیز ہے۔ پھیپھر سے نتاہ کر دیتی ہے .....

بڑی بری بیاریاں گئی ہیں دھویں ہے ۔۔۔۔۔۔ پہ تمہارے دوست پلاتے ہیں ناتہہیں ۔۔۔۔۔

یہ دشمنی کرتے ہیں بیٹا۔۔۔۔ان ہے ملنا چھوڑ دو۔۔۔۔۔ پھر ہے بھی مت بیناالی کوئی چیز۔۔۔۔۔ بھی میں بیناالی کوئی چیز۔۔۔۔ بھی میں بینالی کوئی چیز۔۔۔۔ بھی میں بینالی کا کہ وہ معملی ہانگ کر وعدہ کرے گا کہ اس نے غلطی ہے ایے بی چھنے کے لئے ایک آدھ کش لے لیا تھااور اب ایسا کھی نہیں کرے گا۔ مگر وہ میری بات چپ چاپ سنتار ہا۔ سر جھکائے شرمسار سانجل سا۔ بولا کہ بھی نہیں کرے گا۔ مگر وہ میری بات چپ چاپ سنتار ہا۔ سر جھکائے شرمسار سانجل سا۔ بولا کھی نہیں ۔۔۔ بھی ایس کے بھی بول نہیں پہر ہوگا۔ ہیں سوچنے لگی تھی۔ ای نے یہ سوچ بی لیا ہوگا۔۔۔۔ مارے ندامت کے بچھ بول نہیں پار باہوگا۔ ہیں سوچنے لگی تھی۔ ای طرح چوری پکڑے جانے پر اس کا شیٹنا جاتا لاز م تھا۔ تھا۔ تھوڑی د ہیں سوچنے گئی تھی۔ اس نے بچھ نہیں سار ہا۔ بچھ ٹھیک ہے کھایا بھی نہیں ۔۔۔۔ وہ بی میرے اور عاقب کے چہوں کو دوسری صبح اس بارے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ بس میرے اور عاقب کے چہوں کو دوسری صبح اس بارے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ بس میرے اور عاقب کے چہوں کو ایک آدھ بارغورے دکھو گیتا۔۔

ہوسکتا ہے وہ یہ سو چتا ہو کہ ہیں نے عاقب سے بیہ بات کہیں کہہ تو نہیں دی .... ہیں نے واقعی بیہ بات کہیں کہہ تو نہیں دی .... ہیں نے واقعی بیہ بات ان سے نہیں کہی تھی کہ مجھے یقین تھا چھوٹو اب ایبا نہیں کرے گا۔ اور سب پچھ نار مل ہو جائے گا۔ اسے چپ چپ سامر جھایا سر جھایا ساد کھے کر ہیں اداس می ہو جاتی تھی۔ مگر پچھ بھی نار مل نہ ہوا ..... چھوٹو اب باہر اور بھی زیادہ وقت لگانے لگا تھا ..... کی وفعہ اس نے جھوٹ بھی بولا تھا ..... اور اب اکثر ہی اس کے بیٹے گم ہو جایا کرتے ..... پھر وہ خود بحما بھی رہنے لگا تھا۔ ہیں پو چھتی تو پچھ تسلی بخش جواب نہ ملتا۔ پھر اس کی صحت بھی کر رہی تھی۔ نے گھا سا بھی رہنے لگا تھا۔ ہیں پو چھتی تو پچھ تسلی بخش جواب نہ ملتا۔ پھر اس کی صحت بھی کر رہی تھی۔ نے ہوئے گیا تھا۔ سوداسلف کر رہی تھی۔ نے ہوئے گیا تھا۔ سوداسلف لانے ہیں واضح ہے ایمانی کرنے لگا تھا۔ اس کا ہنا کھیانا بھی جسے چھوٹ گیا تھا۔

لانے ہیں واضح ہے ایمانی کرنے لگا تھا۔ اس کا ہنا کھیانا بھی جسے چھوٹ گیا تھا۔

د'اشنے خاموش کیوں ہواکرتے ہو آجکل تم ؟'ایک دن ہیں نے اسے گھر ہیں تلاش کرنے کے بعدایک کونے ہیں و بکا کھے کریو چھا۔

''گھر کی یاد آر ہی ہے کیا؟''مجھے دیکھ کروہ سنجل کر بیٹھ گیا۔ ''نہیں جی ۔۔۔۔''وہ سر جھکائے بولااور ناک بو نچھنے لگا۔ ''پھر کیابات ہے۔۔۔۔ یہاں خوش نہیں ہو کیا۔۔۔۔۔ صاحب نے پچھ کہہ دیا؟'' ''جی نہیں جی ۔۔۔۔ میں تو ٹھیک ہوں۔'' "جھے ہے بھی چھیاتے ہو ....اپنی آنٹی ہے ....اپنی ماں ہے۔ میں نے انگل ہے اس کی تھوڑی اوپر کرکے کہا ....اس کی آنگھوں ہے ناک ہے پانی برس رہاتھا۔

"ارے کیاہوا .....رور ہے ہو کیا؟"میری بات سننے سے پہلے ہی وہ پیٹ پکڑ کر کرا ہے لگا۔اور بُری طرح ہاتھ یاؤں مار کر تڑ ہے لگا۔

"چھوٹو.....چھوٹو کیاہوا..... کیاہوا بیٹا....."

بات میری سمجھ میں آئی تو ہاتھ پاؤں سر دیڑگئے۔ فوراُعا قب کو د کان پر فون کیا۔ غصے اور دُ کھ کی اٹھتی ہوئی لہر کومیں نے اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر دبالیا۔

ان پھڑ پھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے میری ممتاکے آنجل کے کئی تار سنوارے سے میں چھوٹو کو ضائع نہیں ہونے دو نگی۔ میں کسی قیمت پر بھی کوئی رسک (Risk) لینے کو تیار نہیں تھی۔ اس حال میں میں اسے الگ نہیں چھوڑو نگی۔ تیار نہیں تھی۔ اس حال میں میں اسے الگ نہیں چھوڑو نگی۔ پچھ پس و پیش کے بعد عاقب نے بھی میرا ساتھ دیا۔

کی دن ڈی اڈیکشن سینٹر (DeaddictionCentre) میں رہنے کے بعد چھوٹو نار مل ہو گیا۔ایک بارپھر خدانے اسے بربادیوں کے پنج سے بچاکر میری پناہ میں دے دیااور زندگی گزرنے لگی۔

میں نے اسے بہت می باتیں بتائیں۔ کہ اس کی جاتی ہوئی معصومیت کو لڑکین کی آگہی اور جوانی کی متانت کی ذمہ داری لینے کے قابل ہونا تھا۔وہ بھی ہر بات سمجھ رہاتھا۔اور مطمئن تھاکہ اس کی زندگی بُری عاد توں کی قیدے آزاد ہوگئی۔

دو تین برس اور بیت گئے چھوٹو سال میں ایک دفعہ گھر کا چکر لگا تا۔ اس کا چھوٹا بھائی سکول جانے لگا تھامیرے دونوں بچے بھی سکول جارہے تھے۔ چھوٹو اب عاقب کی غیر موجود گی میں بھی بخوبی د کان سنجالتا۔

ایک دن میں کھانالگانے والی تھی کہ وہ دکان سے آتے ہی اپنے کمرے کی طرف گیا۔
"آنی جی کھانا نہیں کھاؤں گا ۔۔۔۔۔ پیٹ دکھ رہا ہے۔ "اس نے آوازلگا کر کہا۔
"باہرکوئی خراب چیز کھائی ہو گی۔ آؤتھوڑاسا کھالو۔ "مگراس نے شاید میری بات نہ سی۔
یکھ دیر بعد میں اس کے کمرے کی طرف گئی تو ۔۔۔۔۔ وہ زور زور سے خرائے لے رہا تھا۔
میں نے بستر در ست کیا تو بد ہو کا تھے کا میرے نھوں سے ٹکرایا۔ میں سُن ہو کر رہ گئی۔ جی جاہا

دو تھیٹررسید کروں۔ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفعہ کردوں اسے کہیں دور،جہاں سے مجھے اس کی فکرنہ ستائے۔ کچھ بچوں میں کیوں بُری چیز کی طرف کھچے چلے جانے کار جحان اتنازیادہ ہو تا ہے۔ جانے کیا کیا ہو ہواتی ہوئی میں کمرے سے باہر نکل آئی۔

مارے پریشانی کے میرا براحال ہو گیا۔ عاقب نے سنا توغصے سے لال پیلے ہو گئے۔ " نکال باہر کیجئے بد بخت کو۔ کوئی اچھی چیز اپنا تاہی نہیں۔ سرچڑھایا ہے اسے آپ نے۔"

"ہاری اولاد کی طرح ہے .... "مجولی بھالی آئکھوں والامعصوم سا کھ میرے

تصور میں گھوم گیا .... چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے پیٹ پر چاور در ست کرنے لگے۔

"اب و پسے بھی وہ خود ہی چلاجائے گا جباسے معلوم ہو گا کہ ہم جان چکے ہیں ..... مجھے بھی شک ہو تا تھا کہ کیابات ہے جورات کواتنے گھنٹے سو کر بھی بیہ دن بھر د کان پر اُو تگھنے لگ جاتا ہے۔"وہ نا گواری سے بولے۔

"ہمارے سونے کے بعد شہلنے جو جاتا تھا..... دیر میں سوتا ہوگا۔" میں نے آہتہ سے کہا۔" شہلنے نہیں بینے جاتا تھا کم بخت۔"

عاقب سوگئے تو میں چھوٹو کے کمرے میں گئی۔اس کے کمرے کے ساتھ ہی اسٹور کا مختصر ساحصہ بھی تھا۔

کولٹرڈرنک کی خالی ہو تلوں کے در میان شر اب کی بھی گئی خالی ہوتلیں تھیں۔ میں نے ایک ایسی ہو تل کو پیر سے سر کایا تو وہ زور دار خراٹوں کے در میان او نچی آواز میں کر اہا۔

اف ..... جانے کب سے .... ضرور پڑوی کے بنتی سے سیکھاہوگااس نے۔ دوست بھی توہاں کا ..... میں قیاس آرائیاں کرنے لگی۔

بنتی جب مہر سنگھ جی کے لئے ڈرنگ (Drink) بنا تا ہے تواپ لئے بھی چیکے ہے ایک آدھ جام تیار کرلیتا ہے۔ سنگھ صاحب نے عاقب کوخود بتایا تھا۔ بنسی بھی اندر سے جانتا ہے کہ صاحب اس کے پینے کے بارے میں جانتے ہیں ۔۔۔۔ بس ایک بھر م سا ۔۔۔ بہر حال ۔۔۔۔ بنسی تواد هیڑ عمر کا آدمی ہے ۔۔۔۔ رنڈوا ۔۔۔۔ کوئی آگے نہ پیچھے۔ گر اس ہیو قوف کی عمر ہی کیا

غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سر افحیت کر گئی۔ میں نے اِس کی ٹانگ پر ایک زور کی ٹھو کر ماری۔

111

مگر وہ خداکا بندہ بے خبر سو تار ہا۔ میں کئی لیجے اسے دیکھتی رہی۔جانے کیوں ..... نہیں ..... میں جانتی تھی کیوں .....

پھر جب میں سونے چلی گئی تو مجھے اس کے اُبکائی لینے کی آوازیں آنے لگیں۔ پریشانی سے رات بھر سونہ سکی میں۔

سے رات بر حولہ کا ہیں۔ اب کیا ہوگا۔۔۔۔ عاقب اگر اسے گھرروانہ کردیں گے تو پکاشر ابی بن جائے گا۔۔۔۔ شاید بن بھی چکا ہو۔۔۔۔ گروہاں اس کا کیا ہوگا۔ کہیں اور کام وام کر کے پیئے گا۔۔۔۔ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دو تگی۔

ایک بار پھر میں نے عاقب کو مناکر چھوٹو کوڈی ایڈیکشن (Deaddiction) میں بھرتی روادیا۔

"میں بیسب نہیں کرناچا ہتا تھا۔۔۔۔۔ پیتہ نہیں کیا ہوگیا۔ مجھے معافی دے دیں آئی جی ۔۔۔۔۔
میں خراب ہو گیا ہوں۔۔۔۔ "سینٹر جانے کے دن وہ میرے پیر پکڑ کر رور ہاتھا۔۔۔۔ میں نے
اس دن سے اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ مگر سینٹر میں میں اسے دیکھنے برابر جاتی رہی۔
"اب میں ٹھیک ہو جاؤل گا۔۔۔۔۔ بھی ایسا نہیں کروں گا۔ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔۔۔۔۔ آپ کامن نہیں دکھاؤں گا۔"

مگر میرا دِل جانے کیوں بے چین تھا۔ مجھے آج اس کی کوئی بات تجی یاا چھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں بچوں کوایک دن بھی وہاں لے کر نہیں گئی۔

کھ وقت بعد وہ گھر آگیا۔اس چھوٹی سی عمر میں جیسے اس نے ساری زندگی جی لی تھی۔ زیادہ تر خاموش رہتا۔عاقب نے اسے دکان چلنے کے لئے نہیں کہا۔ گھر میں بھی کوئی چیز پکالیتا۔ بھی کوئی چیز جھاڑ یو نچھ لیتا۔یوں ہی بریار بریار سانظر آتا۔

اس دن میں نے عاقب سے گھنٹہ بھراس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کاد کان جاناشر وع ہو گیا۔

ابوہ جلدی آجا تا تھا۔ عاقب کے ساتھ ..... میں اس کا کمرہ و قاً فو قاً چیک کرتی ..... سب ٹھیک ٹھاک تھا۔

میں اب اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔

يهول

اجانک ایک دن عاقب نے بتایاکہ چھوٹو پھر پینے لگا ہے۔ میرے پیروں سے زمین الم

ابابيلين لوند آئين کي

ترنّم رياض

موسک گئی۔ تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں تواس کے لئے پچھ نے منصوبے بنار ہی تھی ..... یہ کیا ہو گیا۔

عاقب کوجب معلوم ہواتھاتواس نے اسے تھپٹر بھی ماراتھا۔ کبھی بھی جب بڑوس میں دیر تک بتی جلتی نظر آتی توبیہ بنسی سے ملنے چلاجا تا۔ دواؤں کا وجہ سے اسے شراب کی بوسے ہی البچھن ہونے لگی تھی ...... مگر بنسی کو پیتاد کیھ کر ..... پہلے صرف بو تل کوسو نگھا کر تا ..... پھر کئی دن بعد جب اسے بو، ناگوار نہ محسوس ہوئی تواس نے ایک دن بو تل کا ایک ڈھکن پیا۔ دوسر سے دن دواور ..... پھر سلسلہ چل نکلا .....

میرے دل میں ایک ہوک سی اُنٹی۔ میری نظروں کے سامنے بھی چھوٹو کاوہ پہلا والا معصوم سر اپاپھر جاتا ہے، بھی عبدالرحمٰن دُکاندار کا شفاک ساچرہ۔ اور بھی بنسی کی عیار نظریں۔ میں کس بھول کو کون سی آندھی سے بچاکے رکھ سکتی ہوں۔ میں اپناسر بکڑے بیٹھ گئی۔

("نياسنر"اله آباد،١٩٩٩ء)

#### المال

آج پھر میں سارہ سے باتیں کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس نے حسب معمول مجھے جلدی ہے سلام کیااور واپس جانے کے لیے مڑی۔ مجھے جیرت میں ڈال کر اس کے قدم گھرجانے والے راستے پریڑ چکے تھے۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب کاشت کاروں کوایے حقوق کا کچھ کچھ احساس ہونے لگا تھا۔ مگر ابھی بھی کئی دیبات ایسے تھے جہاں کے لوگ جاگیر داروں کو آقاو حاکم سمجھ ہوئے تھے۔ ان میں یہ گاؤں بھی آتا تھا۔ مختلف گاؤں میں پرائمری اسکول کھلنے شروع ہوگئے تھے۔ مگر لوگ تعلیم کی افادیت سمجھنے سے محروم تھے، پھر بھی استادوں کی تقر ریاں بہت تیزی سے ہور ہی تھیں۔ جہاں کی نے سات آٹھ جماعتیں پاس کیں،استاد ہوگئے۔ انہیں دنوں میں نے ساتویں کلاس کا امتحان دیا تھا اور پچھ ونوں تفر آئی غرض سے گاؤں چلی آئی تھی۔ کوئی مہینے بھر پہلے میری بڑی آپاکی ایک پرائمری اسکول میں سنگل ٹیچر کی حیثیت سے تقر ری ہوئی تھی۔ اسکول کیا تھا،اپنی ہی حویلی کے پچھواڑے، مہمان خانے کی ٹجلی منزل کا کونے والا ہو گئے۔ اسکول کیا تھا،اپنی ہی حویلی کے پچھواڑے، مہمان خانے کی ٹجلی منزل کا کونے والا ہو گئے دروازے پرائکادیا گیا۔

آپاسارا دن اپناکام کیا کرتیں اور مجھی شوقیہ باغیچ میں کری بچھا کر اون کا گولہ اور لا کیاں لے کر بیٹھ جاتیں جیسے کہ انہوں نے اپنی استانیوں کو خالی وقت میں بنائی کرتے مجھی دیوں کے ایک استانیوں کو خالی وقت میں بنائی کرتے مجھی دیوں تھا۔ مگر یہ خالی وقت مجھی خالی رہتا چلا گیا۔ آپا بچھ دنوں تک اسکول کے بورڈ پر نئی تاریخیں تھتیں۔ مگر بعد میں کئی ہفتے انہوں نے کمرہ ہی نہ تاریخیں تھتیں۔ رجٹر کھول کر طلبا کی منتظر رہتیں۔ مگر بعد میں کئی ہفتے انہوں نے کمرہ ہی نہ کھولا۔ ان ہی دنوں پہتہ چلا کہ اسکول انسپکٹر صاحبہ اسکولوں کے دورے پر ہیں۔

دادا جان کی مداخلت سے گاؤں والوں میں سے پچھ نے احرّ امّا ہے بچے اسکول بھیج دیے۔نہ ور دی،نہ کتابیں،ناک بہتی ہوئی،ناخن میلے ناتراشیدہ،بال الجھے ہوئے۔

ریے۔ سروروں بعد ماہی ہوئی، میں ہوئی، مال کھے گئے، تار تخ پیدائش، ولدیت فیرہ ہے۔ دوسرے دن دو ایک بچے آئے۔ تیسرے دن صرف ایک ہے۔ میں بچوں کو وغیرہ ۔۔۔۔ دوسرے دن دو ایک بچے آئے۔ تیسرے دن صرف ایک ۔۔۔۔ میں بچوں کو گھروں کے آئ پائ ہی کرتے رہے مگر بات گھروں کے آئ پائ ہی کرتے رہے مگر بات بی نہیں۔ سوائے ایک بچے کے کوئی بچے اسکول نہ آتا۔ البتہ جس دن انسکٹر س صاحبہ آئیں ہم نے بچوں کو ٹافیاں دے کر کلاسوں میں بٹھائے رکھا۔ چند جملے رٹائے، الف سے اللہ بہم نے بچوں کو ٹافیاں دے کر کلاسوں میں بٹھائے رکھا۔ چند جملے رٹائے، الف سے اللہ ب سے بطخ وغیرہ دو غیرہ دو غیرہ دو کوئی کی بچے ہے نہ پوچھا۔ اور پھر آپاہے بچھے سوال۔ کور سیانصاب کے کہ دہ کوئ کا س میں ہیں۔ بس بہی کہ کیسالگ رہا ہے وغیرہ دسم کے ۔۔۔۔ یوں بھی اس طرح کے بارے میں نہیں۔ بس بہی کہ کیسالگ رہا ہے وغیرہ دسم کے ۔۔۔۔ یوں بھی اس طرح کے اسکولوں کو ایک ٹیچر مینچ (Manage) کر لیتا تھا کہ ایک کلاس میں ایک آدھ طالب علم اسکولوں کو ایک ٹیچر مینچ (ورسرا استاد رکھاجا تا۔ انسکٹرس صاحبہ جائے نوش فرما کر، آپا کی تو یہ وئی واپس جلی گئیں۔

بعد میں دادا جان نے اخروٹوں کی گریوں کی کچھ تھیلیاں ان کے دولت خانے پر مجھوا رید

ان کے روانہ ہوتے ہی تمام بچے رخصت ہونے لگے تو میں نے جاک کے بے ڈ بے کو کھولااور بچوں کے ساتھ مل کر بورڈ پر کچھ الٹی سیدھی لکیریں، کچھ طوطے، کچھ چہرے بنانے کی کوشش کی، کچھ دیر بعد بچے چلے گئے۔ بس صرف ایک بچۃ اور میں رہ گئے۔

کیاسادہ زندگی تھی ان بچوں کی بھی۔ نہ پڑھنے کی فکر نہ فیل ہونے کاخوف، نہ اپناغم نہ والدین کی ڈانٹ کاڈر ..... ساراسارادن بید کی شہنیوں سے بنی چھوٹی چھوٹی ٹو کریاں پہلوؤں سے لگائے لمجے لمجے چنے سے پہنے گھاس کے میدانوں میں سے بوٹی نماسزیاں چنتے۔ ندی کے چینے پھروں کی اوٹ میں چھی نہایت نعمی تعمیلوں کو پکڑنے کی کوشش کے چینے پھروں کی اوٹ میں چھی نہایت نعمی تعمیلوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ ہنتے، کھیلتے، کھی کتوں کو ڈراتے کھی بندروں کی نقل اتارتے .... کھیتوں اور جنگلوں کی سوندھی مہک بھری تازہ سانسیں لیتے، سرخ سرخ ناک کوالئے ہاتھ سے بو نچھتے کی سوندھی مہک بھری تازہ سانسیں لیتے، سرخ سرخ ناک کوالئے ہاتھ سے بو نچھتے ہوئے گھروں کو جب جی چاہا چل دیتے اور راستے میں ہمارے اخروٹوں کے باغوں میں ہوا میں ہوا

ترنّم رياض

کے جھونکوں سے گرے اخروٹ جمع کر کے بڑے بڑے چولہوں کی بھو بھل میں بھنے بھٹوں کے ساتھ نوش کرتے۔

میرا جی چاہتا کہ ایک بار پھر چھوٹی می ہو جاؤں اور گاؤں میں پیدا ہو کر ایسے ہی جیوں۔ مگر نہیں۔ اتنی بڑی ہو کہ بھی جب سارہ مجھے بچی سمجھ کر دور دور رہتی تھی تو اس وقت کیا ہو تا۔ میں ہر عمر میں اپنی عمر سے بڑی جو رہی ہوں۔ ورنہ سارہ کا اور میر اکیا جوڑ ..... فیر .... جانے کیوں ہم شہر میں رہے۔ میرا جنم بھی و بیں ہوا ..... ورنہ بچا جان دادا حضر ت کے ساتھ گاؤں میں ہی رہ رہے تھے۔ سینکڑوں میلوں تک پھیلا تعلقہ ..... ساری دنیا جیسے اپنی .... کھیتوں کے کنارے آسان سے ملے ہوئے، جیسے آسان بھی اپنی ملکیت میں شامل ہو۔ شہر کے اتنے کشادہ بنگے میں رہ کر بھی یہاں کی وسعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا جس اس استحانات کے بعد خزاں کی شر وعات میں فصلیں پننے کے وقت، ہم لوگوں کا چکر لگتا ہیں اس استحانات کے بعد خزاں کی شر وعات میں فصلیں پننے کے وقت، ہم لوگوں کا چکر لگتا ہیں استحانات کے بعد خزاں کی شر وعات میں فصلیں پننے کے وقت، ہم لوگوں کا چکر لگتا

آپائے شوقیہ نوکری کرنے کا تجربہ کرنے کی خاطر ادھر تقرری کروائی تھی۔اور ان کے شوق کی شکیل اس ایک بچے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ورنہ اگر شاگر دہی ناہو تا تو آپاکس طرح اُستاد کہلا تیں۔ یہ بچہ آپائے پرائمری اسکول کا اکلو تا سنجیدہ طالب علم تھا۔وقت کا پابند عمر بانچ برس سب بچے چلے جاتے گروہ وقت ختم ہونے سے پہلے ،جب تک کہانہ جائے کہ چھٹی ہوگئی۔ بھی کلاس سے نہ نکلتا۔ خاموش خاموش سا۔نہ کرور نہ تندر ست، گر منمو ہنا سا۔ ذہبین بھی بھولا بھی۔ گندی رنگت تھی اس کی۔اس کی ماں اس کے کالے کالے مالوں میں ذراسا تیل ڈال کر ٹیڑ ھی مانگ نکال دیتی جواس کی آئھوں کی سیاہ پتیوں کے ساتھ خو۔ میل کھاتے۔

"کیانام ہے تمہارا"؟ اے پابندی ہے آتاد مکھ کر آپانے دلچیسی سے پوچھاتھا۔ "بابر۔" وہ کھڑا ہو گیااور آپا کی طرف د مکھ کر گردن کو بائیں طرف ہلکاساخم دے کر انظریں جھکالیں اور دھیمی آواز میں اپنانام بتایا۔

"بابر کا مطلب جانتے ہو۔"آپانے نرمی سے پوچھا۔"جی"۔وہ میری طرف دیکھ کربولا ……پھر کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگا۔ "ذرابتاؤ تو ہمیں۔" میں اس کے قد کے برابراس کے سامنے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ اس کے شانوں پرر کھ کر مسکراتے ہوئے بوچھا۔وہ لمحہ بھر میری طرف دیکھتار ہا۔ پھر میرے ہاتھ جلدی ہے اپنے شانوں سے جھٹک کر پچھاونچی آواز میں بولا۔

"بابر کا مطلب شیر ہوتا ہے ۔۔۔۔ میں شیر ہوں ۔۔۔۔ شیر ببر ۔۔۔۔ جو میری ماں کو مارے گا میں ۔۔۔۔ میں اس کو کھا جاؤں گا۔۔۔۔ مگر میں ۔۔۔۔ ابو۔۔۔۔ ابو کو"۔۔۔۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور چپ چاپ اپنا ہموں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اور آپانے جرت ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک اور تعجب کی بات بھی تھی کہ ایسے لوگوں میں جہاں کا تلفظ رحیم کور خیم اور حبیب کو خبیب کر دیتا، بختاور کو بخاور بلایا جاتا وہاں اس بچے کو اپنا نام کے معنی تک معلوم تھے۔ اس کا باپ کمرا (قمر الدین) تو جائل تھا۔ وہ ہمارے اناج لے جانے معلوم تھے۔ اس کا باپ کمرا (قمر الدین) تو جائل تھا۔ وہ ہمارے اناج لے جانے والے ٹرک کاڈرائیور تھا۔ چینے کی عادی بھی تھی، ایک دن کاکام تین دن میں کرکے آتا تھا۔

اس کا مطلب سے ہواکہ باہر کی ماں ..... ہاں باہر کی ماں اچھے گھر کی ہوگی۔وہ اس طرف کے گاؤں کی نہیں تھی۔اس کے گاؤں اور اس علاقے کے پیج میں شہر آتا تھا۔ تمراجب اس سے گاؤں اور اس علاقے کے پیج میں شہر آتا تھا۔ تمراجب اس سے شادی کرنے گیا تھاتو وس دن بعد لوٹا تھا۔ لڑکی کے والدین نہیں تھے۔نانانے لڑکی کی پرورش کی تھی۔

میں نے اپنے اندر جاگے تجس کو باہر کی ماں سے ملا قات کی شرط پر بہلا لیا۔ مگر اس کی ماں سارہ تھی کہ بغیر کام کے بل بھر بھی نہ تھہرتی تھی۔

بابر کے نام بتانے والے واقعے کے بعد سے آپاکو بھی اس کی امی کے بارے میں جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب وہ اسے لینے آئی تو میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کیاوہ تعلیم یافتہ ہے۔ ساتھ ہی آپانے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بابر کی ٹیچر کو منع نہ کر سکی .....

119

آنسوپو تخھے۔ آپاکری پر بیٹھی چپ جاپ سنتی رہیں۔

''ناناکلام پاک کاتر جمہ سنایا کرتے ۔۔۔۔۔ ہم صبح۔۔۔۔ کوئی آدھ پون گھنٹہ۔ آخری دم تک نمازنہ جھوڑی تھی۔ مرنے ہے کچھ دیرقبل لیٹے لیٹے ظہر کی نمازاشاروں ہے ادائی۔ مجھے لیسین شریف پڑھنے کو کہا۔ سورۃ ختم ہی ہوئی تھی کہ ۔۔۔۔۔ ان کا قر آن پڑھنا۔۔۔۔ لفظی ترجمہ سنایا۔ سمجھانا ۔۔۔۔۔ حدیث شریف بتانا۔۔۔۔ "سارہ ہمچکیاں لیٹے گئی ۔۔۔۔۔ پھر ہمچکیوں کو کہیں نگل کر بولی۔ "میں ناناور بکری تھے گھر میں ۔۔۔۔ میں ان دنوں بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ دلہن بن کر سرال جانے کا کوئی شوق نہ تھا۔۔۔ ساری زندگی تلاوت و تفییر سنتے سنتے گزار دینا چاہتی کی سرال جانے کا کوئی شوق نہ تھا۔۔۔ ساری زندگی تلاوت و تفییر سنتے سنتے گزار دینا چاہتی تھی۔ مگر تقدیر پھر تقدیر ہم ساری کوئی پند خاتون اور کہاں وہ رید بلانوش۔ تقدیر پھر تقدیر ہے۔ کہاں یہ صوم و صلواۃ کی پابند خاتون اور کہاں وہ رید بلانوش۔ اس دن میں کافی دیر تک ان ماں بیٹوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ ہمارے گھر میں کرنے کوچا ہتا۔ ول خواہ مخواہ گھا۔۔ول خواہ مخواہ گھا۔۔اسے دیکھ کردل میں احترام ساجاگ اُٹھتا۔ول خواہ مخواہ گھا۔۔اسے دیکھ کردل میں احترام ساجاگ اُٹھتا۔ول خواہ مخواہ دُعاسلام کرنے کوچا ہتا۔

باقی کاشت کار گھرانوں کی خواتین کی طرح وہ بھی پچھ مانگتی نہیں تھی۔ دادی اماں خود ہی کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ کر دیتیں ، مٹھائی ، گھی ، شہر سے آئی کوئی سبزی وغیر ہ۔ جب میں نے دادی امال سے اس کاذکر کیا تو وہ مسکر ائیں۔

" مجھے پہلے ہی محسوس ہوتا تھا کہ کسی شریف گھر کی لڑکی ہوگی۔ گریہ شرابی ایسی شائستہ ہوی پاکر بھی سدھر نے کانام نہیں لیتا ..... صبح آئی تھی ..... دودن سے قمرالدین گھر نہیں آیاا۔ پوچھ رہی تھی۔اب آئے گا تو خبر لوں گی۔ بدنجت کہیں کا،اچھے اور برے کی تمیز نہیں دیوانے کو۔"دادی امال نے سفید ململ کی مقیش لگی ساڑی کا پلوما تھے تک تھینچ کر کانوں کے بیچھے بھنساتے ہوئے کہا تھا۔ پھر پچھ سوچنے لگی تھیں۔

میں اس دن کے بعد سارہ کو زیادہ غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے اس میں خاص دلچیں پیدا ہوگئی تھی۔ دونوں ماں بیٹے پاک صاف ہے۔ سارہ کے پاس بچھ زیادہ ملبوسات نہ تھے گر جتنے بھی تھے تقریباسیاہ رنگ کے ہی تھے ڈھیلے مارہ کے پاس بچھ زیادہ ملبوسات نہ تھے گر جتنے بھی تھے تقریباسیاہ رنگ کے ہی تھے ڈھیلے دھالے ہے، جسمانی زیبائش کو عیاں نہ ہونے دینے والے ..... پرو قار، سراپاسادگی۔ خاموش کی۔ میں نے اسے مسکراتے کم ہی دیکھا تھا۔ تقریبانہ کے برابر۔ بیچے کو کلاس میں بٹھاتی تو

دروازے پر کھڑی رہ کر پچھ دیراہے دیکھتی۔ شاید ملکے ہے مسکراتی مبہم می مسکان ، ہو نٹوں میں گم ہوتی ہوئی می۔ اور بابر صرف تکتار ہتا ماں کو جب تک وہ اوجھل نہ ہو جاتی اس کی نظروں ہے۔

ایک دن وہ گھر جانے والی تھی تو میں نے اسے آواز دی۔

یک و روں سربات ہوں کے دیر رکا کرونا سارہ۔وہ تھیم گئی۔۔۔۔ مجھے دیکھنے لگی۔۔۔۔ چبرے پر ملے جلے ہے تاثرات لیے ہوئے 'جیسے مسکرانے لگی ہو۔۔۔۔ مسکرانا چاہتی ہویا پھر۔۔۔۔ جانے کیا۔ "جلدی تو نہیں ہے جانے کی۔۔۔۔"اس کے لب ایک طرف سے مسکرائے چبرے پر شگفتگی اور نرمی سی چھاگئی۔

''جی نہیں کو گیا لیم جلدی نہیں ہے۔''اس نے حلیمی سے جواب دیا۔

"اتنی سنجیدہ کیوں ہواکرتی ہو۔" میں ایک بڑے سے ٹوٹے ہوئے در خت کے تنے پر بیٹھ گئی اور ذراسا کھسک کراس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تؤوہ ہج محکرادی۔اور آکر میرے باس بیٹھ گئی اور ذراسا کھسک کراس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تؤوہ ہج محکرادی۔اور آکر میرے باس بیٹھ گئی۔اسے واقعی میری عمر کی لڑکی ہے اتنے سنجیدہ سوال کی امید نہیں تھی۔ مگر پھر پچھ لمجے بعدوہ خود سنجیدہ ہوگئی۔

"جی بس مجھی مجیب سی ہو جاتی ہے طبیعت۔"

"بھائی مجھے تو تم اچھی خاصی خمگین نظر آیا کرتی ہو۔۔۔۔ بتاؤ۔۔۔۔ تج ہے نا۔۔۔۔ کیوں رہتی ہو۔۔۔۔ میں نے تو تمہیں ہمیشہ تنہااور اداس دیکھا ہے۔ تمباری کوئی سہیلی نہیں تا۔۔۔۔ مجھے اپنی مجھوٹی سی دوست سمجھ لو۔۔۔۔ "میں ہنس دی۔ بس اس بات کے بعد اور کوئی بات نے بعد اور کوئی بات نہ ہوئی۔۔۔۔ وہ مجھے کئی سینڈ تک دیکھتی رہی۔اس کی آئھیں بھر آئیں تواس نے چرہ دوسری طرف کرلیا۔ میں نے اس کاہرا ہے شانے پر ٹکادیا تو وہ جیکیاں لیتی ہوئی رو پڑی۔اس کی سسکیاں تھیں اور میراکندھا۔ میں نے بچھ اور پوچھانہ اس نے بچھ کہا۔

اس کے بعد وہ بھی بھی میرے پاس کچھ وفت کے لئے رہ جاتی۔ جاہل تمرالدین نہ صرف فخش کلامی کرتا بلکہ ہاتھ بھی اٹھایا کرتا۔ بیچے کی موجود گی کاخیال کیے بغیر۔ جتناوفت گھر میں ہوتا، لڑائی جھکڑے کے نئے نئے بہانے تلاش کرکے اس کو دق کرتا۔ دو پہر تک سوتارہتا۔ پکطر فہ بحث کے نئے نئے موضوع ایجاد کرتا۔

" پیته نہیں میر اکیاقصور ہے۔ کوئی رشتہ دار ہو تا آس پاس کہیں۔ تو ہمیں بتا تا کہ خرابی اسلا کہاں ہے۔ میں خود کو ٹھیک رکھنے کی پوری کو شش کرتی ہوں۔ مگر مجھے خود پہتہ ہی نہیں چاتا۔ میں اپنی طرف سے سب کام اچھے ڈھنگ سے کرتی ہوں..... مگر ..... مگر ..... ایک دن باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔
کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔

"مجھے تو تم میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی ..... بلکہ تم تو خوبیوں کا مجموعہ ہو۔" "نہیں کچھ بات ہے جو میں سمجھ نہیں پاتی کہتاہے کہ دوحر ف پڑھ لیتی ہو۔اس کا مطلب

یہ تونہ ہواکہ تم مجھ سے کوئی بڑی شخصیت ہو۔حالا نکہ میں نے بھی ایبا کہانہ سوجا۔'' پھر کئی دن سارہ نہیں آئی۔نہ ہی بابر۔ آپائے اکلوتے طالب علم کا بڑی لگن سے انتظار کہ تنہ ساک میں کے میں کسی نہ ہیں کا بیاک ایک کا میں ک

انتظار کر تیں۔ایک دن گھر میں کسی نے بتایا کہ سارہ کواس کے شوہر نے بری طرح ذوو کوب کیا ہے۔ سارہ کا کوئی دور کا رشتہ دار کسی کام سے آیا ہوا ہے۔ قمر الدین کہتا ہے کہ سارہ کااس

کے رشتہ دار کے ساتھ کچھ .... کہ سارہ اس کابہت خیال رکھتی ہے۔

میں بیہ سن کر حیران رہ گئی۔ سارہ اور بیہ . . . بیہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قمر الدین اس کے بعد سے غائب ہے۔ کئی دن ہو گئے . . . کسی نے قمر الدین کو شہر میں دیکھا تھا۔ کیسی ہے سارہ۔ میر اجی چاہاسارہ کے گھرچلی جاؤں۔

رمضان کا مہینہ تھا۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ دروازے کے قریب بندھی بکری نے بید کی شاخوں سے ہرے ہرے جے جباتے ہوئے مجھے ایک نظر دیکھااور نہایت معصومیت سے سر شاخوں سے ہرے ہر اندر گئی تو با بردھان کی گھاس کی بنی چٹائی پر قلا بازیاں کھار ہا تھا۔ مجھے بر نظر پڑی تو چبکتا ہوا قریب آگیا۔

"ارے۔ آپ۔ یہ دیکھئے میں نے دونوں طرف سے شختی لکھی ہے۔ میں بہت کھیاتا ہوں۔ کئی دن سے کوئی شور ہی نہیں مچا۔ ماں روئی بھی نہیں ..... بہت مزہ آیا۔ ماں اچھی ہوجائے گی نا ..... تو میں اسکول آؤں گا۔ پر سوں آؤں گا۔ سوموار کو۔"

اس نے دافعی بڑی صفائی ہے دونوں طرف لکڑی کی سیاہ شختی پر سفید ملتانی مٹی ہے اپنا سبق لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف حروف ایک طرف ہند ہے۔اسے میں نے پہلی دفعہ اس طرح ہنتے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔

> "ماں کو بلاؤں۔"اس نے مسکر اکر پوچھا۔ "نہیں تم کھیلو۔ میں جاتی ہوں اندر۔"

سارہ کا گھر لکڑی کا چھوٹا سا صاف ستھرا گھر تھا۔ میں نے جوتے باہر اتار دیے تھے، بکری سے ذرا دُور۔اندراگر بتی کی خو شبو پھیلی ہوئی تھی۔سارہ باور جی خانے میں نہیں تھی۔کھاناپکا چکی تھی کہ مٹی سے تازہ پُنتے چو لہے سے سوند ھی سوند ھی بھا پاٹھ رہی تھی۔ اور باور چی خانے میں فرحت بخش سی حرارت تھی۔

دوسرے کمرے کی طرف گئی تو دروازے کی دہلیز کے قریب ایک پرانا ساسفری بیک ر کھاہوا تھا۔

اندر سارہ دونوں ہاتھ دعامیں اُٹھائے کھڑکی ہے باہر آسان کی طرف رخ کے بند آئھوں ہے جانے کہاں دیکھ رہی تھی۔اس کے زرد رخساروں پر آنسوڈ ھلک رہے تھے اور چہرے پرایک پُرسکون تقترس چھایا ہوا تھا۔ کمرے کی دوسر کی دیوار کے قریب سارہ کے خاصے ضعیف اور بزرگ رشتہ دار جائے نماز پر دوزانو تلاوت کلام پاک میں محو تھے۔ان کاسر اتنا جھکا ہوا تھاکہ سفید کمبی داڑھی رحل کے کنارے سے چھور ہی تھی۔وہ ہرآیت کاتر جمہ پڑھ کر تفییر بیان کررہے تھے ،رحل کے دوسر ہے کونے پر شب چراغ کی تسبیح ، جاڑوں کی اتر تی شام کی ملکی روشنی میں دمک رہی تھی۔

افطار میں بس چند منٹ ہی باتی تھے۔

(ماہنامہ''آ جکل"نی دیلی،۱۹۹۹ء ''جہات"سرینگر،۱۹۹۹ء انتخاب ماہنامہ''آ جکل"نی دیلی،۲۰۰۰ء)

## مائيس

"بہت گرمی لگ رہی ہے ماما" …… میرے آٹھ سالہ بیٹے نے نیند کے خمار سے نڈھال اورگرمی کی شدت ہے ہے حال ہو کر کہا تو میں جوخود گرمی کے مارے گروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی اور خود کوسو تاہوا تبجھ رہی تھی، یکلخت جاگ گئی۔

''ہاں بیٹا!جانے کیوں آ دھی رات کو بجلی چلی گئی۔'' میں نے اٹھتے ہوئے کہااور کسی طرح روشنی کر کے دو پنکھیاں اٹھالائی۔

دونوں بچوں کے در میان بیٹھ کرانھیں پنکھا جھلنے لگی۔

آج دن بھی بہت مصروف تھا۔ سورج جیسے جسموں کے قریب ہو کر تموز پھینک کررہا تھا۔ میں امی کا مکٹ لینے کے لیے گئی تھی اور تقریباناکام ہی لوٹی۔ گرمی کے اجابک شدید ہوجانے سے لوگ پہاڑوں کو روانہ ہورہ تھے۔ تین دن بعد کا ایک مکٹ تھا مگر منتظر فہرست میں۔

یہ تیسرا چکر تھا میراٹریول ایجنسی میں۔ ایک مختصر سی اُڑان اور اتنے دنوں کی پریشانی۔
سارے دن میں پسینہ بن کر بہہ گئی تھی۔ دو تین جگہوں پر گئی مگر بات نہ بن پائی۔
شام کو ام کی سے سارا ماجرا کہا۔ وہ خاموش سنتی رہیں، مگر ان کے چبرے پر اُبھرے ڈو ہے کرب کو میں محسوس کر کے اُداس ہوتی رہی۔ سر دیوں میں وہ کچھ وقت میرے پاس گذار اکر تیں۔ مگر گر میوں کے شروع ہونے سے پہلے نہی وہ روانہ ہوجا تیں۔ دس بارہ دن پیشتر خاصا خوشگوار موسم تھا۔ انھوں نے کہا بھی تھا کہ نشست محفوظ کر والوں اُن کی، مگر میں نے سوچا، پچھ دیر اور تھبر جائیں یہاں۔ ابھی موسم بہتر ہے۔ مگر موسم کیا بدلا کہ ۔ پریشان نے سوچا، پچھ دیر اور تھبر جائیں یہاں۔ ابھی موسم بہتر ہے۔ مگر موسم کیا بدلا کہ ۔ پریشان

ہو گئی میں۔

ائی پہاڑ کی تھیں۔۔۔۔جھیلوں، چشموں اور ہریالی پر زندہ رہتی تھیں۔ان موسموں کی عادت نہ تھی انھیں۔ گرم ہوا کی ایک لہر اُن کے ضعیف وجود کو ایسے جھنجھوڑ دیتیں کہ وہ تمازت سے حجلس حجلس جاتیں۔

میرے شوہر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ورنہ بیہ ٹکٹ وغیرہ کا کام وہی کیا کرتے ہیں۔

"ماما … زور سے جھلئے ناپنگھا … "میراد وسرابیٹاجواس سے کوئی ڈیڑھ برس بڑا تھا، ہاہیں اور ٹائلیں پھیلا کرایک لمباسانس لیتے ہوئے بولا۔ میر اہاتھ تیز تیز چلنے لگا۔ کافی دیر سے میں دونوں ہاتھوں کی پلکوں پر پیننے کے قطر بے دونوں ہاتھوں کی پلکوں پر پیننے کے قطر بے الکتے اور بہہ جاتے۔ ہتھیلیوں کو بھی بار بار پونچھنا پڑتا تھا۔ ورنہ پنگھیوں کی ڈنڈیاں ہاتھوں سے بھسل جانے گئی تھیں۔

آج دن میں کچھ دیر کے لیے بجلی چلی گئی تھی۔ جزیئر میں پیٹرول نہیں تھا۔ مگر کمرے چو نکہ ٹھنڈے بچھے اور بچوں کو پریشانی نہیں ہوئی، چو نکہ ٹھنڈے بچھے اور بچوں کو پریشانی نہیں ہوئی، مگرامی کی حالت خراب ہور ہی تھی۔ اِد ھر اُدھر بیقرار چکرلگا تیں، بھی عنسل خانے میں جاکر ایسے لباس بریانی چیئر کتیں۔ بھی باور چی خانے میں جاتیں، بہت سایانی چیئر کتیں۔ میں دُعا ئیں مائلی کہ جلد آجائے بجلی۔

اوراب بیررات بھی کسقدر تپتی ہوئی تھی۔ نیند مجھ پر غلبہ کیا جا ہتی تھی۔اس شدید گرمی میں اگر کچھ دیر آنکھ لگ بھی جاتی توسونہ پاتی کہ بچے بے چین ہوا تھیں گے۔ان کے آرام میں خلل پڑے گاتو صبح وقت پر بیدار نہیں ہوں گے۔ سکول میں او تکھنے لگیں گے۔ سرزنش ہو گی۔اس وقت قدرے پُرسکون لگ رہے تھے۔ چہروں پر کھڑکی سے جھا نکتی ہوئی جا ندنی بھیلی ہوئی تھی۔ کاش بجلی آجاتی اور وہ سکون سے اپنی نیند پوری کر لیتے ۔۔۔۔ میں بھی کچھ دیر سوجاتی۔

100

میں تو بھول ہی گئی.....

بچوں کا پنکھا چھوڑ دوں گی تووہ جاگ جائیں گے ..... مگر .....

امی کے کمرے کی طرف چل دی۔ راہداری طے کرنے کے دوران میری نظر ائی پر پڑی تھی۔ وہ کمرے کی طرف چل دی۔ راہداری طے کرنے کے دوران میری نظر ائی پر پڑی تھی۔ وہ کمرے میں کھڑی دکھائی دیں۔ کچھ بلی بعد ..... بیٹھ گئیں..... پھر کھڑی ہوگئیں ۔.... دروازے کاوستہ بھو گئیں ۔.... دروازے کاوستہ پکڑ کراہے کھولنے لگیں ..... پھر دستہ چھوڑ کر کمرے کی طرف پلٹیں ..... کمرے کاایک چھوٹا ساچکر کاٹا ۔.... پھر بر آمدے کے دروازے تک جاکردوبارہ کمرے کی دیوار تک آئیں ..... پھر دوسری دوسری دیوار تک آئیں ..... پھر

سی نگ پنجرے میں قید پر ندے کی طرح وہ او ھر اُدھر پریشان اور بے حال تڑپ رہی تھیں۔ گرمی نے انہیں بری طرح ہے بے چین کرر کھا تھا۔ اور بیہ سب میں نے محض مختصر سی راہداری میں چلتے ہوئے دیکھا تھا۔

"اي ..... آپ تھيک ہيں نا .....؟"

"ہاں بیٹا ..... میں ..... میرا دَم گھٹ رہا ہے .... شاید ..... میری موت ..... مجھے یہاں تھینچ لائی ہے ..... "وہ رک رک کر بولیں۔

"نہیں امی …… ایسانہ کہے …… چلئے …… حجبت پر چلتے ہیں …… آئے۔" "تم نے …… پہلے …… کیوں نہیں بتایا …… حجبت پر کچھ بہتر ہوگا …… کیا؟" "جی ہاں …… جب گھر میں بجلی نہیں رہتی …… تولوگ اندر کہاں رہ پاتے ہیں گھر کے باہر ہی کچھ ٹھنڈک ہی محسوس ہوتی ہے …… آئے۔"

میں نے اند هیرے میں ان کاہاتھ پکڑ کرزینہ طے کرتے ہوئے کہا۔

بر آمدے والا دروازہ ..... بہت شور مجاتا ہے بیٹا۔ بر آمدے میں ہی رہ جاتی کچھ دیر ..... اس کے قبضوں میں تیل ڈلوادینا ..... میں اسے کھول دیتی تو ..... تو کچھ سانس ..... مگر تمہاری نیند تو بہت کچی ہے .... کہیں جاگ جاتیں .... بھر .... بھر بچے بھی ..... اگر ..... کھولتی تو ..... تم سب کی نیند خراب ہو جاتی ..... ورنہ .... بچھ ہوا ..... بچھ سانس ..... تم بھی گرمی سے حاگ گئی نا .....

میرے بی ہے۔۔۔۔!۔۔۔۔اور بیچ ۔۔۔۔؟"وہ تیز تیز سانس لیتی ہوئی کہہ رہی تھیں۔

" نہیں ای! میں تو بہت پہلے بجلی کے جاتے ہی جاگ گئی تھی۔ بچوں کو پکھا جمل رہی تھی۔ میں سمجھی .... میں نو بھول ہی گئی تھی .... کتنی تھی۔ میں نو بھول ہی گئی تھی .... کتنی تکلیف ہو گئی آپ کو ..... "کلیف ہو گئی آپ کو .....

حجت پرواقعی ہوا چل رہی تھی۔ میں جلدی ہے بچوں کولانے بنچے کی طرف بھاگی۔ پھر آدھے راہتے سے واپس حجبت پر آکر جاربائیاں بچھانے لگی۔ای کھڑی کھڑی لمے لمے سانس لے رہی تھیں۔

"آئے اس چار پائی پرلیٹ جائے۔"میں نے دیوار کے ساتھ کھڑی چار پائی جلدی سے بچھائی ……"آئے ۔… میں تو بھول ہی گئی"ای چار پائی پرلیٹ گئیں تو میں نے ایک اطمینان بھری نظران پر ڈالی۔ لیکن مجھے اپنے حلق میں بچھا اٹکا ہوا سامحسوس ہور ہا تھا پھر پل بھر بعد میں نیچے کو چل دی۔

بچوں کو پنگھی جھلتے وقت میری آنکھوں سے میپ مپ آنسو بہدر ہے تھے۔

# آبلول برحنا

نیلما تقریباً بے تاثر چبر نے سے ان دونوں کو بار بارد کیھنے لگی۔ "پچ کہہ رہی ہوں میں ....."شیریں نے ابر واٹھا کر سر ہلا کر کہا۔ "کیوں تانیہ ؟"

"ہاں بالکل مجھے تم سے اتفاق ہے ۔۔۔۔۔ دیکھو نیلما اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو اس طرح تم ضائع ہوتی رہوگی۔ بھی تندر ست بھی علیل۔اورز ندگی ختم ہوجائے گی۔"تانیہ نے سر جھکالیااور نیلماان دونوں کی طرف پیار بھری مسکر اہٹ لئے دیکھتی رہی۔ "سر جھکالیااور نیلماان دونوں کی طرف پیار بھری مسکر اہٹ لئے دیکھتی رہی۔

"جائے پوگی تم لوگ۔" نیلمانے اٹھتے ہوئے کہا۔

" نہیں پہلے تم ہماری بات سنو۔"شریں نے نیلما کا بازو تھینچ کراہے کری پر بٹھادیا۔ " بلکہ اتفاق ہے آج ہماری مہینے بھر بعد صلاح ہوئی اس لئے میرا موڈا چھاہے ..... تانیہ

كومعلوم ب"اس لئے تم ميرى بات سنوشيريں نے كہا۔

"بال صبح جب میں ان کے ہاں گھر کی چابی رکھنے گئی تو بہتے جبتیں تبدیل ہور ہی تھیں۔ مجھے بہت اچھا لگا ۔۔۔۔ یو نیور سٹی کے دن یاد آگئے۔ جب میں ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچایا کرتی تھی۔ بلکہ آج تو میں گھر سے کچھ دیر پہلے ہیے ہی سوچ کرنگلی تھی کہ ان دونوں کو پر انے دنوں کا واسطہ دے کر منالوں۔ وہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر بھی جدانہ رہنا۔ وہ اپنی اپنی جماعتوں میں رہ کر مجھے پر زے دے دے کر دوڑ انا۔ وہ لگاد ٹیس، وہ نزا کتیں کہ:

ر گھتی تھی پھونک کر قدم اپنا ہوائے سرد بیہ خوف تھا کہ دامن گل پر پڑے نہ گرد

ارے بھی وہ دن کیا ہوئے کہ ایک دوسرے کی پسند طبع کا اسقدر احرّ ام کیا جاتا تھا۔اور اب؟

گر مجھے یہ سب کہنے کی ضرورت نہ پڑی ..... حالات معمول پر آ چکے تھے ..... "تانیہ نے کبی سانس لے کربات ختم کی۔

" بھئی مردوں کا تو بس ایسے ہی ہے ۔۔۔۔۔ دھونس جمانے کی فکر میں رہتے ہیں ہر وقت ۔۔۔۔ میں نے اکبر سے کتنی دفعہ کہا کہ اپنے محکمہ میں فلیٹ کی عرضی دے دے ۔۔۔۔ استے بڑے افسر ہیں ۔۔۔ آسانی سے مل جائے گا۔ گر نہیں۔ رہیں گیاسی بھڑوں کے چھتے میں۔ ان کی والدہ کو تو جھیل رہی تھی۔ اب ان کی بہن بھی اس شہر میں آگئی ہیں ۔۔۔ "تانیہ نے کہا۔ کی والدہ کو تو جھیل رہی تھی۔ اب ان کی بہن بھی اس شہر میں آگئی ہیں گا اور پر انے دن یاد شریں گے۔ "شیریں نے نیلما کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے ڈھیلتے ہوئے کہا۔

" نہیں میں بنالاتی ہوں شیریں۔ نیلما تمہارے پاس بیٹے گی۔"

"اچھاایباکرتے ہیں کہ سب مل کر بناتے ہیں ..... چلو کچن میں ..... تم باتیں بھی کر نا اور مجھے جائے بناتے ہوئے دیکھنا۔"

شریں نے مسر اکر اٹھتے ہوئے کہا ۔۔۔۔۔ اور وہ تینوں چھوٹی می رہداری طے کر کے نیلما کے باور چی خانے میں چلی گئیں۔ایک خوابگاہ والا یہ فلیٹ خاصا خوبصورت تھا۔ایک نشست گاہ۔ مختصر غلام گردش جے نیلمانے لا ہر ہری میں تبدیل کر دیا تھا۔ایک طرح یہ حصہ اس آملوں پر حنا

کی سٹڈی بھی تھا۔اس چھوٹے سے دو نفری کرسی میز پروہ لکھنے پڑھنے کا کام بھی کرتی تھی اور کھاناوغیرہ بھی وہیں ہوجا تا تھا۔

"تم نے گھر کوخوب سجار کھا ہے ۔۔۔۔ بس ایک ہی کی ہے ۔۔۔۔ "تانیہ نے ہو نوں کے میں مسکر اہٹ کو چھپاتے ہوئے عیاں کر کے کہا ۔۔۔۔۔ اور دونوں کو باری باری دیکھنے گئی۔ ثم میں مسکر اہٹ کو چھپاتے ہوئے عیاں کر کے کہا ۔۔۔۔۔ ایک گھروالا بھی اب ہو ہی جائے۔" ۔۔۔۔ میرامطلب ہے ،گھر ہے ۔۔۔۔۔ گھروالی ہے ۔۔۔۔ ایک گھروالا بھی اب ہو ہی جائے۔ تانیہ نے اپنی بات ختم کر کے قبقہ لگایا۔ نیلما گردن کو خم دے کر ہو نوں پر مہم می مسکر اہٹ لئے جائے کی پتی کے ڈ بے سے ہتھیلی پر بتی ڈالنے گئی۔

"میں نے گئی دفعہ عادل سے کہا کہ لائی (Loby) میں اتن جگہ ضائع ہور ہی ہے۔اس میں کتابوں کی الماریاں شفٹ کر دیں گے توبیڈروم میں خاصی جگہ نکل آئے گی مگروہ تو تبھی اچھے موڈ میں ہو تو .....ورنہ ....."

شریں سنجیدہ نظر آر ہی تھی .....

"ورنہ بس ……ایسے دیکھے گاجیے میں نے کوئی احتقانہ بات کہہ دی ہو۔ بھئی حدکرتا ہے دہ ……لاؤاد هر رکھو پیالیاں ……"ثیریں نے ٹرے نیلما کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ "تانیہ وہ بسکٹ رکھے ہیں اس سرخ ڈھکن والے ڈیج میں …… چلوڈرائنگ روم میں خلتے ہیں۔"

" نہیں نیلما ..... تمہارے بیڈروم میں بیٹھتے ہیں ..... میں لیٹنا بھی چاہتی ہوں، ذرا میرے اندر کا ٹیڈی بیئر بھی تو پچھ ہاتھ پاؤں ہلائے ..... تم لوگ مُونڈھوں پر بیٹھ کر میرے ہاتھ پاؤں دابتا۔ "اس بات پر سب بیٹنے لگیں۔

''ٹھیک ہے بھی کہ ۔۔۔۔۔ تم تھک بھی تو بہت جاتی ہوگی۔۔۔۔ گھر میں کیا بتایا'' ''وہی شاپنگ (Shopping)اور کیا کہتی ۔۔۔۔۔ وہ تو وہی دن تھے۔۔۔۔۔ ویر بھی ہوتی تو ای کو معلوم تھاسب ساتھ ہوں گی۔ شیریں کے ہوسٹل روم میں ۔۔۔۔ یہاں تو تین تین کو توال بیں اور ایک معزور مکزم ۔۔۔۔ ''پھر قہقہہ بلند ہوا۔

"مگریہ تو بتاؤ کہ تمہاری نند تواجھی خاصی پڑھی لکھی ہے .....وہ بھی۔ "شریں نے کہا۔ " نہیں یار سب ایک سے ہیں بس بچا چھے ہیں معصوم سے۔ ہماری جھانی کا بیٹا نو آبلوں پر حنا

برس کا ..... "تانیه اُداس می ہو گئی۔

"تم لوگ تو جانتی ہو کہ آج کل مجھ سے پچھ کھایا پیا تو جاتا نہیں ..... ہیں خربوزہ .... یا بیانی شربت وغیرہ ..... ایک خربوزہ کھالیا تھا میں نے ..... تو جواد کہنے لگا کہ چچی آپ کے بیٹ میں بھالو ہے نا ..... تو میں نے کہا نہیں بیٹا ..... ایسا نہیں کہتے ..... تو کہنے لگا کہ ای تو کہتی تھیں کہ پچی نے پورا خربوزہ نگل لیا۔ پھو پھواور دادی بہت ہنمی تھیں بولیں کہ بھالو جو بل رہا ہے اس کے پیٹ میں ..... مگر اُس کی چھوٹی پانچ سالہ بہن نے پھر استے پیارے انداز میں اُسے جھایا کہ میں اُس بات کا دُکھ ہی بھول گئی۔"

"كياكها...."شيرين نے يو جھا۔

" کہنے لگی کہ چی کے پیٹ میں بے بی ہے ناچھوٹا سا ایسا۔ میرے ٹیڈی بیئر جیسااگر چی کے پیٹ میں بے بی ہے ناچھوٹا سا ایسا۔ میرے ٹیڈی بیئر جیسااگر چی کی نہیں تو بے بی ویک بیدا ہوگا۔۔۔۔۔ پھر روئے گا۔۔۔۔۔ میں نے اس کی بات س کر اُسے سینے ہے لگالیا تھا۔۔۔۔ دونوں بہن بھائی میرے بیٹ ہے کان لگا کر بیٹھے رہے بلکہ اپنے ٹیڈی بیئر کو بھی ساتھ لگالیا تھا۔۔۔۔۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی پھو پھی جان آئیں اور انہیں پڑھانے کے بہانے لے گئیں۔۔

زورزورے کہدر ہی تھیں کہ تم لوگوں کو بھی کوئی کام نہیں کیا..... بے کاروں کے ساتھ برکار ہوگئے ہو۔"

" یہ اچھی مصیبت کا اضافہ ہوا ہے۔ آخر شادی کیوں نہیں گ۔"اس نے شیریں نے یو چھا۔

" بھئی میری نند کسی زمانے میں سناہے بہت خوبصورت ہواکرتی تھی۔ پریوں جیسی۔
پھرایک شہرادہ آیااورمنگنی کر کے کینیڈاچلا گیا۔ نند نے کئی سال انظار کیا پھر نوکری کرلی....۔
اچھاجاب (Job) ہے اس کا جسس مزے میں ہے وہ تو ۔۔۔۔۔ اچھاتم میری نند کو گولی مارو۔۔۔۔۔ اس نیلما کی بچی سے پوچھو کہ یہ شادی کب کرے گی۔؟" تانیہ نے نیلما کو گھورتے ہوئے کہا۔
" بال نیلما۔۔۔۔۔ اب تو تم شادی کر ہی ڈالو۔۔۔۔ بہت سونا سالگناہے تمہارا گھر۔؟"
" پھر بھی بھی بیمار بھی تو ہو تا ہے انسان ۔۔۔۔ بہت سونا سالگناہے آگے بڑھائی۔ نیلما کر بھی جو بھر تی رہی۔

ترنّم رياض

"تمہارے لا شعور میں تناؤ ہے نیلما .....ای لئے بھی بیار ہوتی ہو۔ بھی پریشان نظر آتی ہو ..... نہیں؟"شیریں نے کہا۔

'کیاکرتی ہو جب بیار ہواکرتی ہواکیا اکیا ؟" تانیہ نے نیلما کے چبرے کو دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"تم كياكرتي مو؟" نيلمانے بليك كرسوال كيا۔

''ڈاکٹر کوفون کرتی ہوں۔ یا کوئی اورفون کر دیتا ہے۔ ورنہ خود ملنے چلی جاتی ہوں۔' ''میں بھی وہی کرتی ہوں۔''نیلمانے گردن کو شانے کی طرف خم دیکر کہااور مسکرادی۔ ''تنہائی میں بھی بھی انسان اداس بھی تو ہو جاتا ہے۔ کوئی تو ہو۔''شیریں نے کہا۔ ''تم لوگ اداس نہیں ہو تیں؟''اپنی سوچوں میں تنہا نہیں ہو تیں۔ کیازیادہ تر با تیں انسان اپنے آپ ہے ہی کرنا لپند نہیں کرتا ہے۔''نیلمادونوں کو باری باری دیکھ کر بولی۔ ''ہاں بھی سے ہی کرنا لپند نہیں کرتا ہے۔'شریں اور تانید دونوں نے ایک ساتھ کہہ دیا۔ ''باں بھی نیلما سے تر یک حیات پاکرانسان خوش تو رہتا ہے نا۔'' کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد تانیہ نے کہا۔

''اوروہ تمہارا بچوں سے دیوانوں جیسا بیار ..... تم ماں بھی نہ بنتا جا ہو گی؟'' شیریں نے نہایت آ ہنگی سے اپناایک ہاتھ تانیہ کے ابھرے ہوئے پیٹ پرر کھ دیااور دوسرے سے نیلماکا رُخسار زور زورے تھپتھیا کر مبنتے ہوئے کہا۔''

''کیون ……؟کیا بچوں نے محبت کرنے کیلئے بچوں کو جنم وینا ہی سند ہے ……کتنی بڑھ گئی ہے آبادی ……کتنے تو ہیں بچے جن کا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔''

نیلمانے سنجید گی ہے کہااور برابر کی سنگھار میز ہے Nailfiler اُٹھاکر نیم دراز تانیہ کی انگلیوں کی ناخنوں کو ملکے ملکے گھنے لگی۔

''کیے ہوگئے ہیں تمہارے ناخن۔ تمہارے پاس اپنے لئے وقت نہیں۔''نیلمانے تانیہ کی طرف نظراٹھاکر کہااور دوبارہ ناخن گھنے میں مشغول ہوگئی۔

اب تم موضوع بدلنے کی کوشش مت کرو۔ یہ بتاؤکہ ایک ساتھی کی ایک شریک حیات کوپانے کی ایک شریک حیات کوپانے کی ایک خوشی بھی تو ہوتی ہے۔"شیریں نے اس کا جھکا ہوا چبرہ اپنی شہادت کی آبلوں پر ھنا

#### ابابیلیں لو ند آئیں گی

انگل ہے اوپر کواٹھا کر کہا۔

''اچھاتم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیاتم دونوں مجھ سے زیادہ خوش ہو۔یامیں تم ہے کم'' نیلمانے دونوں کے چبروں کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کواور پھر نیلما کودیکھنے لگی۔

"بال سوچناراے گااس پر۔"

تانیہ نے چبرے پر سنجید گی طاری کرتے ہوئے ابرو اوپر اٹھائے اور سرینچے کو ہلایا تو تینوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔

# شام جي

م کچھ تین ماہ بعد جب مجھے کوئی چار روز پہلے شام جی د کھائی دیئے تو میں نے حال احوال دریافت کیاان کا،ان کی "قیملی" کا ….. قیملی کی خبریت کی سوال پر ان کا چبره چیک سا گیا تھا۔ پھر چند کھے بعد وہ کچھ اداس سے ہو کر بولے تھے کہ بینو کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کمز در ہو گیااور میری سمجھ میں کچھ ٹھو س وجہ نہیں آر ہی۔ ان کی سمجھ میں نہ آنے والی بات سن کر میں بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گی۔ شام جی سے میری میچیلی ملا قات ایک ادبی تقریب میں ہوئی تھی۔ "میں نے تو سنا تھا کہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی لکھا کرتی ہیں ... ؟"میرے دائیں شانے کے قریب نیم سرگوشی جیسی سوالیہ آواز نے مجھے چو نکادیا تھاکہ میں ابھی ابھی اپنا کلام سناکر واپس نشست پر آئی ہی تھی۔اور اس آواز میں کچھ عجیب ساگلہ اور بیز اری تھی۔ جس کی اس وقت مجھے قطعی تو قع نہیں تھی۔ میں نے بلیٹ کر دیکھا۔ ''میرانام شام جی ہے۔''انہوں نے اپناشناختی کارڈ مجھے تھادیا۔جواصل میں کاغذ کاایک مطيل مكر اتها\_جس پران كانام اور پية درج تها: شام ملک۔ سکریٹری ایشیائی ادب (بھارت) ميوروبار \_ ياكث \_ فيز \_ وغير هوغيره "لوگ مجھے شام جی بلاتے ہیں "۔وہ مسکراتے ہوئے بولے میں نے شام جی کو اکثر سمینار میں دیکھا تھا۔ اکثر نہیں بلکہ ہمیشہ ہی۔ وہ سامعین کی صفوں میں اگلی قطار وں میں بیٹھے نہایت انہاک اور دلچیبی ہے ہر ایک کوسنا کرتے تھے۔ وہ کوئی ۵ م، ۸ م برس کے رہے ہوں گے۔ گندمی سی رنگت۔ طویل قامت، دبلابدن، 144

تقریباً سارا سرسفیداور مو نچھیں بھی۔ مو نچھیں بے تر تیب تھیں اور بات کرتے وقت بھی بھی ان کے منہ میں چلی جاتی تھیں جنہیں وہ الٹے ہاتھ سے دہانے کی باہری اطراف کو سنوارنے کی کوشش کرتے۔

وہ ہائیں طرف سے مانگ نکالتے تھے۔اور ان کے پچھ بال ماتھے کا بایاں کوناد کھاتے ہوئے اور دائیاں ابر و چھپاتے ہوئے ان کے کتابی چبرے کے دائیں جبڑے تک پہنچ جاتے سے۔ان کی آنکھوں کی بتلیاں ذر دی مائل تھیں اور پیلے کنچوں جیسی معلوم ہوتی تھیں۔ان کے ابر و گھنے تھے۔اور ابر وؤں کے بال اتنے لیے کہ آ دھے بپوٹوں کوڈھکے رہتے تھے۔ جب انہوں نے میرے کان کے قریب منہ کر کے اپنا تعارف پیش کیا تھا تو ان کے سانس سے بجیب می ہوآئی تھی۔ جیسے سے بانور کی پوشین سے آتی ہے۔
میں نے اپنی ٹھڈ کا اپنے شانے سے لگائی اور چبرے کو اخلا قاذر اساخم دے کر ان کی بات سنے لگی۔

" ہماری خواہش تھی کہ آپ کی زبان میں آپ کو سنتے۔"

شام جی نے پھر سرگوشی کی ..... مائیک پر ایک خانون پر سوز ترنم سے برہاکا گیت سار ہی تھیں۔اور سامنے کی قطاروں میں اداس سر نفی میں ہل رہے تھے۔

''یہاں میری زبان کو کون سمجھتا ہے۔ دولوگ تنے جو پہنچے ہی نہیں۔'' میں نے دھیمی آواز میں اپنے شانے سے کہا۔

" یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اور بھی ہوں آپ کی زبان جانے والے اور آپ ان سے واقف نہ ہوں۔ ایسا بھی تو ممکن ہے۔ اور دوسرایہ ابھی آپ سے پہلے والے شاعر 'ممل میں نظم سنار ہے تھے۔ پھر بھی ہمیں لطف آیا۔ "وہ بھڑ کی سی بھنبھناہ ہے ہیں بولے۔ شاعر 'ممل میں تو خاصے لوگ ہیں یہ زبان بولنے والے ۔ اور پھر ترجمہ بھی تو سنایا گیا تھا انگریزی ہیں۔ "

"ترجمہ تو تھاہی۔ مگر کیا تمل میں اچھا نہیں لگ رہاتھا۔" "آپ تمل جانتے ہوں گے۔" «نہیں۔" "زبان سمجھنا توبہت آسان بات ہے۔" "وہ کیے؟"

"میں بتا تاہوں۔ دیکھئےاگرانسان ذرا سی دلچیسی لے . . . . "

کھی سر پیچھے کو مڑے۔ یکے بعد دیگرے۔ کھی ساتھ ساتھ۔ جواونگھ رہے تھے وہ بھی۔
مائیک ایک بزرگ کی ناک کے قریب تھاجو تیلگوزبان میں اپنی نظم سارہے تھے۔اور شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بھی ایک بازو زور سے لہراتے اور بھی دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگل سے ایک دکھا کراتی طاقت سے ہاتھ جھٹکتے کہ خود بھی جھک جاتے اور پکافت سیدھے ہو کر دوسرا مصرعہ پڑھتے ہوئے گھٹوں کے پاس سے ٹائلوں کو کئی سیکنڈ کے لئے اتنا خم دیتے کہ ان کا قد چار 'چھانچ چھوٹاد کھائی دیتا۔ پھر وہ پوری طرح استیادہ ہو کر مسکراتے اور دوسرا شعر سرمھے۔

"میرے خیال ہے ہم باتی باتیں جائے کے وقفے میں ..." "ہاں ضرور"انہوں نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کہا۔

"مرمیں آپ کو یہ بنادوں کہ میں تلکو نہیں جانتااور یقین سے کہد سکتا ہوں کہ بی

صاحب حب الوطنی کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ مائک پر غزل کے متر جم کانام نشر ہوا معلوم ہواکہ کچھ دیر بعد پہنچے والے ہیں۔

"ترجمہ پڑھنے والے صاحب ابھی غیرحاضر ہیں تب تک آپ لوگ جائے کے لئے تشریف لے جائیں۔"

نشتوں کی ترتیب نے ہال کو دو نصفوں میں بانٹ دیا تھا۔اور دونوں جانب سے لوگ اپی اپی قطاروں ہے نکل کر در میانے راہتے پر چل رہے تھے۔ میں بھی کھڑی ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے گئی۔

"کیے ہیں شام جی۔"کسی نے ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے اپنی پلی انگلیوں اور تنگ سی ہنھیلی والا مسطنیل ساخت کا ہاتھ مصافہ کرنے کو بڑھایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پر آرہے بال کانوں کے پیچھے اڑس لئے۔

شام جی راہداری کی طرف چلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ سر اتنا آگے کو کیے ہوئے سے جیسے سامنے والے کی گردن عمودی سے جیسے سامنے والے کی گردن سونگھ رہے ہوں اور ایبا کرنے سے ان کی گردن عمودی شاہ دی

ہونے کے بجائے آڑھی نظر آتی تھی۔

"آج جلدی میں 'میں بغیر جائے ہے ہی چل دیا تھا گھرے۔ بہت طلب ہور ہی ہے جائے گی۔ آپ ذرایہ پکڑ ہے میں آپ کے لئے بھی لار ہاہوں۔"

شام بی نے مڑے ہوئے کونوں والی ایک موٹی سی فائل میرے ہاتھ میں دے دی اور لمبی لمبی ٹائلوں سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ' دونوں بازوؤں کو سامنے کی طرف قوس کی شکل میں موڑے 'گردن آگے کی طرف نکالے 'کئی میزوں کو ساتھ ملاکر بنائے گئے جائے کے کاونٹر کی طرف بڑھے اور قطار میں گم ہوگئے۔

میں نے فائل اور اپنا پرس وغیرہ قریب کی میز پرر کھ دیئے۔ پچھ ہی منٹوں میں وہ چائے کی پیالیاں پرچوں پرر کھے اور ان کے کناروں پردوا یک بسکٹ رکھے ہوئے آگئے۔ چائے کی پیالیاں برچوں پرر کھے اور ان کے کناروں پردوا یک بسکٹ رکھے ہوئے آگئے۔ "اصل میں صبح دودھ کم پڑگیا تھا۔"شام جی نے چائے کا گھونٹ بھر ااور جلدی جلدی مردا کی بلدی مردا کیں موڑتے ہوئے چائے کا گھونٹ نگلا۔

''ستمبر کی بات ہے۔۔۔۔''وہ بسکٹ کترتے ہوئے گویا ہوئے'' میں گاؤں گیا تھا۔۔۔۔''وہ سیلنگ کی طرف دیکھنے لگے۔

"ماں سے ملنے۔ ٹھیک نہیں رہتی ہیں نا۔ میں تو برسوں سے یہاں لا ناچاہ رہا تھا۔
کر چھوٹے بھائی کے بچوں کو چھوڑ کر آنا نہیں جاہتی۔ وہاں کوئی دوہفتے رکا تھا۔ ۲۳ جولائی تھاجب میں لوٹا۔ اپنے گھر پہنچا۔ کمرے کی بات کر رہا ہوں۔ پہنچا تو کیاد کھتا ہوں کہ میری کتابوں کی آئی الماری کے نچلے خانے میں ، جہاں اخبار اور رسالے وغیرہ رہتے ہیں ، جیس کتابوں کی آئی الماری کے نچلے خانے میں ، جہاں اخبار اور رسالے وغیرہ ور ور دور جیسے عین در میان میں چھوٹی می نشست بنائی گئی ہو۔ دونوں اطراف سے رسالوں کو دور دور کر کے اور پچھ ایک دو رسالے وہیں بچھے رہنے دے کر …… ساتھ میں پچھ کاغذ بھی پڑے ہوئے تھے۔

میں سوچ میں پڑگیا۔ایسا پچھ میرے پاس تھا بھی نہیں کہ کوئی پچھ تلاش کرتا۔ کھڑکیاں اور دروازہ بدستور بند تھے۔ میں نے خود ہی تالا کھولا تھا۔ کون کہاں سے کیوں کراندر آیا سمجھ نہیں پایا۔ بعد میں جب مسہری پرلیٹا تو دیکھا کہ ایک بنی روشندان کی چو کھٹ پر پچھی ٹانگوں سے بیٹھی اور اگلی ٹانگوں سے کھڑی مجھے گھور رہی ہے۔ بھورے رنگ کی ، دُم اور پنج سفید۔ پچھ دیریوں ہی گھور تی رہی جیسے پچھ مانگ رہی ہو۔ یا میری نیت بھانپ رہی ہو۔ "

شام جی زورہے بہنے ، کچھ لوگ ہمیں دیکھنے لگے۔ایک دونے ایسی شکل بنائی جیسے سمینار کے دوران جائے کے وقفے کے وقت ہنسناصرف بیو قونوں کا کام ہو۔شام جی نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کسی یاگل کود کمھ رہے ہوں۔ پھر مجھے دیکھ کر بولے۔

" میں نے بلی کو دیکھ کر منہ سے پکچار نے کی آواز نکالی۔ مگر اسے شاید کوئی خوشی نہ ہوئی۔ پھر پچھ دیر بعداس نے شاید ہے طے کرلیا کہ میں کوئی ضرر نہیں پہنچاؤ نگا۔ یا پھراس کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ روشندان سے الماری پر کو دیڑی۔ اور دائیں بائیں جلدی جلدی سر ہلا کراس نے پُرُر 'کی می آواز نکالی۔ کمرے کے جانے کس کس کونے سے تین نضے نضے بلوٹے الماری کے نچلے خانے میں جمع ہو کر اوھر اوھر دیکھنے لگی۔ بلی گردن آگے کو نکال کر بلوٹے الماری نے دیکھنے لگی۔ بلی گردن آگے کو نکال کر باور سر جھکا کر پنچے دیکھنے لگی پھر میری طرف دیکھ کردوبارہ میاؤں بولی …"

شام جی نے جب 'میاؤں 'کہا تو آس پاس کے لوگ چونک کر پلٹے۔اور خود مجھے بھی حیرت ہوئی کہ شام جی نے من وعن بلی کی می 'میاؤں' کی تھی۔ پچھے لوگ حیران سے دیکھے رہے ہوئی کہ شام جی نے من وعن بلی کی می 'میاؤں' کی تھی۔ پچھے لوگ حیران سے دیکھے رہے سے سے ۔ کس کے چبرے پر دلچیسی مجرے تاثرات تھے۔ میں اپنی مسکراہٹ پر سنجیدگی اوڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔شام جی نے دیکھتے ہوئے لوگوں کو نگاہِ غلط انداز سے دیکھا اور بات جاری رکھی۔

"میاؤں کچھ اس انداز سے تھبر تھبر کر بولی جیسے کہہ رہی ہو، "ماں۔ ہوں' میں آؤں'

ہاں بھی آجاؤ۔ تمہارااپنا گھر ہی تو ہے۔ میں نے اسے پچار کر کہااور وہ جیسے یہ بات سجھ گئی ہواور کود کرنیجے آگئی۔ مینوں بچاس کے دائیں بائیں گے جارہے تھے اور وہ کسی کا نظاسا منہ جائی کی کو چھاتی کے نیجے ہلکاسا دبالیتی۔ وہ دودھ پینے، تو بھی پنجوں سے سہلاتی بھی کسی پر اپناسر ٹکادیتی۔ بھی کوئی بلوٹادودھ چھوڑ کراپنی اماں کا گھوڑ ابنالیتا تو بلی جس طرح ہوتی اُسی زاویے میں رہتی بالکل جنبش نہ کرتی کہ کہیں گھڑ سوار توازن نہ کھو بیٹھے۔ " ہوتی اُسی زاویے میں رہتی بالکل جنبش نہ کرتی کہ کہیں گھڑ سوار توازن نہ کھو بیٹھے۔ شام جی پھر ہنے مگر اس بار منہ پر ہاتھ رکھ کر سر اِدھر اُدھر ہلاتے ہوئے۔ دھیما سا قبقہہ لگا کر۔ جیائے شاید کم پڑگئی تھی۔ پچھ اوگ منتظر تھے، پچھ ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ تنظر تھے ، پچھ ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ تنظر تھے ، پچھ ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ تنظر تھے ، پچھ ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ تنظر تھے ، پھھ ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ تنظر تھے ، پھھ ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ تنظر تھے ، پھھ ہال میں داخل ہو تھے۔ تھے۔ تنظر تھے ، پھھ ہال میں داخل ہو تھے۔ تھے۔ تنظر تھے ، پھھ ہال میں داخل ہو تھے تھے۔ تنظر تھے ، پھھ ہال میں دو تو دگی اپنی ذاتی دو تھی دو تھی کہ تنظر تھے ، پھھ ہال میں داخل ہو تھے۔ تھے۔ تنظر تھے کھی دو تی کا ہاتھ بڑھایا کہ انھیں کم سے میں اجابک میر می موجود گی اپنی ذاتی دو تی کا ہاتھ بڑھایا کہ انھیں کم سے میں اجابک میر می موجود گی اپنی ذاتی دو تھی دو تھی کو تھوں کر ایکانی کی کا ہو تھا کہ کا تو تھی کی دو تی کا ہاتھ بڑھایا کہ انھیں کم سے میں اجابک میر می موجود گی اپنی ذاتی کی دو تی کا ہاتھ بڑھایا کہ انھیں کم سے میں اجابک میں کی موجود گی اپنی دو تی کا ہاتھ بڑھایا کہ انھیں کم سے میں اجاب کی کی دو تی کا ہاتھ کی کو تھی کو تھا کے کہ کی دو تی کا ہاتھ کی دو تی کا ہاتھ کی دو تی کا ہاتھ کی کھی دو تی کا ہاتھ کی کے کہ کھی دو تی کا ہاتھ کی کھی دو تی کا ہاتھ کی دو تی کا ہاتھ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کو تھی کی کھی دو تی کا ہاتھ کی کو تھی کی کھی کو تھی کے کہ کی کے کہ کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کھی کی کو تھی کی کے کہ کی کی کو تھی کی کی کو تھی کی کی کو تھی کی کو تھی کی کے کہ کی کو تھی کو تھی کی کھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو ت

زندگی میں مداخلت بے جانہ محسوس ہو۔ "شام جی نے بات جاری رکھی۔

''پھر تووہ میرے دوست ہو گئے۔ بلی خود خوبصورت تھی۔ دورنگ کی پوشین والی،اس کاٹام میں نے چتری رکھا۔ بچوں میں دومادہ بلو نگڑے،ایک نر۔ایک کی آئیمیں نہایت شفان تحصیں اُس کو میں نے نیلی بلانا شروع کر دیا۔ دوسری کو سریلی کہ وہ فعبایت باریک آواز میں ممدل' کا کہ تیاں تنسہ ایعنہ اُس کی تدانہ بیس کی تاریب میشاں۔۔۔

'موں' کیا کرتی اور تیسر ابینو،اُس کی آواز بین کی تان سے مشابہ ہے۔

وہ اب میرے کنبے میں شامل ہیں۔ میری زندگی کاقصہ ہیں، کہ وہ مجھ کواور میں ان کو سمجھتا ہوں۔لو گوں کو تبھی ساتھ رہنا جاستے جب وہ ایک دوسر نے کو ہریل سمجھنا جا ہتے ہوں۔ اور ہرایک 'دوسرے کی نظروں میں اپنی اہمیت اور قدر محسوس کر تارہے۔وہ سب میری سیٹی کی آواز زینے ہے ہی پہیان لیتے ہیں اور دروازے کے اندر ، دروازے ہے اتنا قریب جمع ہو جاتے ہیں کہ مجھے نہایت احتیاط ہے دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ جس کانام لیتا ہوں وہی لیک کر آتا ہے۔ ہم سب مل کر رہتے ہیں۔ بانٹ کر کھاتے ہیں جس طرح میں سکھا تا ہوں ویباہی کرتے ہیں۔ بھوک لکتی ہے تو ہر تنوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے ایک مخصوص آواز میں بلاتے ہیں۔ اور پیاس لکتی ہے توفر ج کے پاس رک جاتے ہیں بھی کوئی نافر مانی نہیں کرتے۔ میں بھی ان کی ہر بات ہر اشارہ سمجھتا ہوں ..... تو ..... میں پیہ کہدر ہاتھا جانوروں سے بھی انسان ہمکلام ہو سکتا ہے .... تو .... یعنی .... بغیر جیب اور ہو نٹوں سے بولے بھی تو جسمانی حرکات کی ایک بولی ہواکرتی ہے ..... آنکھوں کی بھاشاہوتی ہے، چبرے کے تاثرات کلام کرتے ہیں، آواز کااپناالا ہے ہو تا ہے۔اور مختلف وقت پر مختلف صداؤں کے اونچے نیچے سُر ہوتے ہیں ..... پھر انھیں میرے موڈ کا تک پیتہ چل جاتا ہے۔ میں ان کے ساتھ کھیلنے کے موڈ میں ہو تا ہوں تو نیلی اور سریلی میرے شانوں پر تک کود پھاند کرتی ہیں۔ بینو چتری سے چیکار ہتا ہے۔ ہم نتنوں بینو کو پکڑنے کی کوشش کیا کرتے ہیں ، میں نیلی اور سریلی۔وہ دونوں اہے کبھی کبھی تھیر کر میرے پاس لے آتیں ہیں تب میں اے بیارکر تا ہوں اس کی پیٹھ تھجا تا ہوں ، گود میں بٹھا تا ہوں۔ مگر وہ کچھ دیر بعد موقع تلاش کر کے پھر ماں کے پیٹ تلے کھس جاتا ہے۔ میں زیادہ ترانہی کے ساتھ وقت گذار نے کی کوشش کیا کر تا ہوں۔ کام کابڑا تصہ گھر یر ہی کر تاہوں۔ہم آپس میں باتیں بھی کیا کرتے ہیں۔با قاعدہ گفتگو ہوا کرتی ہے۔'' شام جی اینے آخری جملے کاردِ عمل میرے چبرے پر تلاش کرنے لگے۔

"وه کیے؟" میں نے دلچیسی سے پوچھا۔

" یہ تو آپ تب ہی جان پائیں گی جب ذاتی طور پر آپ کو تجربہ ہوگا۔" شام جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ہال میں داخل ہوتے ہوئے لو گوں میں ہم بھی شامل ہو گئے۔

ہیں۔ تیلگونظم کے مترجم آنچکے تھے۔ نظم کاانھوں نے ترجمہ پڑھاتو وہ واقعی شہیدان وطن لکھی گئی تھی۔

"میں نے پہلے ہی عرض کیا تھانا۔"میرے کان میں سرگوشی ہوئی۔

"جیہاں" میں نے زور سے سر ہلادیا۔

اس کے بعدایک خاتون نے پنجابی نظم میں ،ایک ننھے سے بیچے کی شرار توں کا نقشہ کھینچا ۔ میں ممتا بھرے بولوں سے مخطوظ ہور ہی تھی اور ملکے ملکے سر ہلا کر داد دے رہی تھی۔ میں ممتا بھرے تو نظم میں ایسی کھو گئیں جیسے بچوں کے کسی کھیل میں شریک ہوں۔"شام جی نے یالتو جانوروں کی سی بودالی سر گوشی کی۔

"توآپ بنجابی جانے ہیں۔"میں نے مسکر اکرا پے شانے سے کہا۔

" بہیں .... میں نہیں جانتا پنجابی۔" وہ بولے اور میں پھر خاتون کا کلام سنے میں محو ہو گئی.... آخری نشست برخاست ہونے سے پہلے ہی شام جی معلوم نہیں کب جا چکے تھے۔ مگر مجھے سوچنے کوجانے کیا کیادے گئے تھے۔

تب سے تین مہینے گذر گئے۔اب نظر آئے توبلیوں کی خیریت بتاتے ہوئے پچھ اُداس سے ہو گئے تھے۔

''دراصل میں آجکل پریشان ہوں ۔۔۔۔۔ وہ بینو کچھ دنوں سے ۔۔۔۔ دودھ پیتا ہے نہ کچھ کھا تا ہے۔ میں نے کس قدر کو شش کی جانے کی مگر اس غریب کی تکلیف سمجھ نہیں پارہا۔ رات بھر کراہتار ہتا ہے۔دل گھر میں ہے میر ا۔۔۔۔ پنج تک شاید ہی رک پاؤں۔۔۔۔'' شام جی افسر دگی ہے بولے۔

"آپاے ڈاکٹر کود کھائے نا۔"

"ہاں یہی سوچا ہے۔ آج جاتے ہی ہے کام کرونگا۔"

" پریشان نه ہو ہے۔ڈاکٹراس کی تکلیف ضرور دور کرے گا۔"

شام جی اس کے بعد ساراو قت خاموش خاموش ہے رہے۔ دوسری صبح شام جی نظر نہیں آئے ..... کہیں بلی کا بچہ ..... میں دکھ سے سوچنے گلی ..... نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر شام جی کی سچچلی د فعہ والی باتیں .....وہ دلائل .....؟

جائے کے وقفے کے دوران ، کوئی بارہ بجے کے قریب شام جی دور سے آتے د کھائی دیئے۔ سر آگے کو نکالے ، بازوؤں کو کہنیوں کے پاس سے اندر کی طرف گھمائے ، ہاتھوں کو آدھی بند مٹھیوں کی شکل میں موڑے ، مشکراتے ہوئے آرہے ہیں۔

"بينوكيها بے شام جى؟"وہ قريب پنچے توميں نے يو جھا۔

"اجی کیابتائیں ..... بڑی دلچیپ بات ہے ..... ہوایوں کہ ....."

"ایک منٹ ذرا'' میں ان کے لئے جانے کا کپ لینے گئی اُس دوران وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بتانے لگے:

"ہوایوں کہ کل جب میں یہاں سے گیا بینومیری مسہری پرسویا ہوا تھا میری آ ہے پاکر جاگے ہیں۔ اور چتری کے پاس جانے کے بجائے میرے قریب آیا۔ میں بیٹھا توا چک کرمیری گود میں چڑھ گیا۔ اور چر میرے پاس سے گیا ہی نہیں۔ باہر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ۔ سسمیں نے سوچا تھوڑی دیر بعد لے جاؤنگا ہے ۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر کے پاس۔ مگروہ پھر سو گیا۔۔۔۔ اور رات بھر میرے ہی پاس بستر میں رہا۔۔۔ بلکہ رات کواس نے دودھ بھی پیا۔۔۔۔ بچھ تندرست معلوم ہور ہاتھا۔۔۔۔۔ "

'' چلئے اچھا ہوا'' میں نے جیسے کہ سکھ کاسانس لے کر کہا۔ '' سنئے نا۔اچھا تو بعد میں ہوا۔ میں تو۔ میں تو یہ سوچنے لگا تھا کہ ۔۔۔۔'' شام جی کچھ دیر کوڑ کے ، پھر بولے :

''میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی میں اس کی تکلیف سمجھنے میں ناکام ہوگیا۔ تو پھر میں .... مگر ، آج پھر اس بھولے سے جانور نے میرے خیالات کومتحکم کر دیا۔ صبح جب میں کپڑے تبدیل کر چکا تو وہ آگر میرے دونوں جو توں کے در میان بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا تو میں بھی مسہری کے کنارے پر بیٹھ گیا کہ شاید وہ میر گود میں آنا چاہتا ہو۔ مگر وہ میر ک گود میں نہیں آنا۔

میرے دونوں پاؤں کے پیچ میں سے اٹھااور دونوں پاؤں کے گرد متطیل کی شکل میں دو میں سے دونوں پاؤں کے ایکا میں سے اٹھااور دونوں پاؤں کے گرد متطیل کی شکل میں دو ترنّم رياض

تنین چکرلگاکر پھر در میان لیٹ گیااور چپ جاپ میری طرف دیکھارہا۔ پلکیں جھپکا جھپکاکر اپنی حرکت کو معنی دینے کی کوشش کر تاہوا .....کہ اجانک بجل کی سی تیزی کے ساتھ میرے دماغ سے ایک خیال مکرایا .....

مجھے بہت دکھ اور شر مندگی محسوس ہوئی ..... میری آئیمیں آبدیدہ ہو گئیں ..... میں نے اسے اٹھیا گود میں لے کر کوٹ کے اندر رکھ دیااور کالر کے پاس سے اس کا چھوٹا ساسر میرے دل کے ساتھ لگ گیا۔

مجھے پہلے یہ خیال نہیں آیا کہ ..... کہ سر دیاں شروع ہو چکی تھیں اور میں خود تو بستر میں سو تار ہااور ان سب کا بچھو ناوہی الماری کا نچلا خانہ تھااور اوڑھنے کو پچھ بھی نہیں ..... مجھے خود پر شرم می آنے لگی۔ شکر ہے بینو نے مجھے سمجھا دیاور نہ ان میں ہے کسی کو پچھ بھی ہوسکتا تھا مارے سردی کے اور میں خود کو زندگی بھر سوچ سوچ کر سز امیں مبتلار کھتا۔ "تھا م جی سرجھکا کر خاموش ہوگئے ..... بچھ دیر بعد سر اٹھایا اور مسکر اگر کہنے لگے ، شام جی سرجھکا کر خاموش ہوگئے ..... بچھ دیر بعد سر اٹھایا اور مسکر اگر کہنے لگے ، "پھر میں ان کے لیے گو دڑو غیر ہ کا بند و بست کرنے گیا۔ ابھی جب میں آر ہا تھا تو سب اس کے اندر باہر کو د پچاند رہے تھے۔ بھی لیئتے بھی حصلتے ....."

شام جی نے ممتا بھرا قبقہہ فضامیں اُچھال دیا۔ اور لوگ ہماری طرف گردنیں موڑ موڑ کردیکھنے لگے تومیں نے بھی محبت کی اس پر متر تزبان میں اپنی بنسی شامل کردی۔

("ايوان ار دو" و بلي ، • • • ٢ء)

### برآمده

"شہلا ..... دو کپ جائے لے آنایہاں اِسٹڈی میں "۔ جنید کی آواز دل میں کلی سی چنجا گئی۔ بس ایک میل کلی سی چنجا گئی۔ بس ایک میل کے کسی جھے میں۔ جیسے ہوا ہے جھو لتے پودے کی شاخ پر جگنو چیک کر گم ہوجائے۔

مگر میرا دل جانتا ہے اور ایمان بھی کہ جنید کے تنین میری نیت ہمیشہ نیک رہی ہے۔
اور اس بات کی گواہی کے لئے وہ شامیں موجود ہیں جو میں نے سہیل کے گھر میں نہ ہونے کی صورت میں اپنے کمرے کی جالی والی بند کھڑکی ہے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر باہر بر آمدے کی طرف دیکھتے ہوئے تنہا گذار دیں کہ جالی ہے لگ کر کھڑے ہونے میں میرے نظر آجانے کا حتمال تھا۔

بر آمدہ بہت خوبصورت ہے۔ قوس کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ درمیان میں تین کشادہ سیر ھیاں، سامنے مخملیں گھاس لئے ہوئے بڑا ساباغیچہ کے جاروں کناروں پر گلاب کی گئی قسموں، رنگوں اور جسامتوں کی کیاریاں لگی ہوئی ہیں کہ ہر موسم میں باغیچہ گلوں ہے مہکتا رہے۔ باغیچ کے عین در میان میں کیگر کا چھا تا نما پیڑا گا ہوا ہے جس کے تنے کے پاس سفید رنگ کے بااسٹک کی جارچھ کرسیاں اور ایک میز ہر وقت موجودر ہتی ہیں۔

سہیل کہتے ہیں کہ باغیچہ میں نے خوب سجایا ہے۔ جنید نے بھی یہی کہا تھا جب کچھ مہینے پہلے وہ آیا تھا۔ وہ پھولوں میں خاصی دلچیسی رکھتا ہے۔ اور پھر گلابوں کی توڑی گئی قلموں کی جگہ بولیتھیں بندھا ہوا دیکھ کریہ انداہ لگانا آسان ہے کہ باغیچ کی برابر دیکھ بھال ہواکرتی ہے۔ اصل میں میں نے کئی رنگ کے پھول ایک ہی بودے پراگائے ہیں۔ایسا کئی جگہ کیا ہے۔ اصل میں میں وطرح کے پھول کہیں تین طرح کے۔

جنید کوبر آمدے کی سٹر ھی پر بیٹھنا بہت پہند ہے۔دن کے کسی بھی پہر۔وہ اپنی کمبی کمبی ٹائلوں کا کراس بناکر، گھٹنے موڑ کر، دیوار کے کونے سے ٹیک لگاکر، سگریٹ پیتا ہوا، ادھر ادھر دیکتاہوا کچھ سوچاکر تاہے۔یا بھی دھوئیں کے مرغولے بناکر باغیچے کی مشرقی دیوار کی طرف پھنکا کر تاہے۔شاید بے خیالی میں۔

مشر تی دیوار کی دوسری طرف، دوسری منزل کے سفید بینٹ کیے ہوئے بر آمدے کے بیجوں پچھالگنی پرایک سفیدرنگ کی مہین شفان کامقیش لگادو پٹہ اکثر لہرا تا ہے۔ میں بھی بے خیالی میں کئی کام کردیا کرتی ہوں ایک عجیب سی مستقل سی تھٹن ہے پیچیا چیزانے کے لیے۔ بھی کچن گارڈن میں گو بھی کے ایک یو دے کے بتوں کوانگلیوں سے آہتہ آہتہ ادھر ادھر ہٹاکر در میان میں اگ رہے گو بھی کے پھول کا جائزہ لیتی ہوں۔ یا بھی کھیرے کی بیلوں کو سہارادینے والی کمبی لکڑیوں کو نکال کر دوبارہ ٹھیک سے گاڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یا پھر دیوار کے ساتھ ساتھ ستطیل شکل کے چمن میں اُگی اسٹرابیری کی منتھی تھی کیاریوں کے ہرہے ہرے خوبصورت پتوں میں چھپی قرمزی اسٹرابیریاں ڈھونڈا کرتی ہوں یا پھولوں اور سنریوں پر آتے جاتے پر ندوں کامشاہدہ کرتی ہوں۔ مجھے کچن گارڈن میں مصروف دیکھ کر بھی جھی جنید بھی کمرے سے نکل کر میرے آ کچل کے کونے میں بندھی اسٹرابیر نیوں کوللچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کرمسکرایا کر تاہے۔

آج کل سہیل پھر ہےمصروف رہنے لگے ہیں۔ ہمارار شتہ آٹھ'نو ہرس پرانا ہے۔ ابھی سال بھر پہلے تک سہیل ..... دو، دوسال کے دومصروف ترین ادوار کے بعد تیسری دفعہ حاربرس تک مستقل مصروف رہنے کے بعد کچھ فارغ ہوئے تھے۔ پہلی بار ہماری شادی کو کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ وہ اچانک دفتر میں زیادہ وفت گزار نے لگے۔ میں اپنی نئی نویلی دنیا سنوار نے میں خوش تھی۔ سمجھ لیا کام کی زیادتی ہے۔اپنی پسند کی خو شبو چھڑک کر،پالش کیے جوتوں کو اور زیادہ چیکانے کے خیال سے اپنے دویئے کے کنارے سے دوایک ہاتھ مار کر، آیت الکری دم کر کے انھیں وِ داع کرتی اور بے فکر ہو کر گھر کی جنت میں جٹ جاتی۔

دو برس بعدمعلوم ہوا تھا کہ وہ مصرو فیت کسی طویل زھتی کی خالی جگہ عارضی طور پر پُر ہونے سے پیداہوئی تھی۔ میں نت نے پکوان بنایا کرتی کہ قوت پذیر غذاؤں کے ہمیشہ شوقین رہے ہیں۔ گفتگو کاموضوع عام طور پر غذاہی ہوا کر تا۔ورنہ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے IDM

برآمده

میر ٔ ہے اندر بھی خاموشی تھہری گئی ہے۔

ادھر پھر پچھ وقت سے وہ پھر مصروف ہوگئے۔اس دفعہ جم (Gym) میں ہی۔اب وہ دن میں دووقت جانے گئے تھے، صبح بھی اور شام بھی۔کھلی ہوا، بدن اور کسرتیں۔ جانے جم بہنچتے بھی تھے مگر جاتے جم ہی تھے۔ یہ بات بھی عرصہ بعد معلوم ہوئی تھی۔ میں گھر کی ہوگئی تھی اور باہر لے جانے کے لئے ان کے پاس وقت نہ تھا۔
میں گھر کی ہوگئی تھی اور باہر لے جانے کے لئے ان کے پاس وقت نہ تھا۔
رات گئے گھر آتے۔ میرے بنائے گئے کھانوں کو پہندیدگی سے نوش کرتے۔ میر اوجو در شتے کے نقاضے کا احترام جھیلتا، وہ خوابوں میں محو ہو جاتے۔

خود میں نے دن کے سبھی پہروں میں سے شام کو ہمیشہ سے بہت پند کیا ہے۔جب
پر ندے پُرسکون سے چپجہائیں، جب گھاس اور پتے بھیگ جائیں، جب ہوا میں ہریالی کی
خو شبو مل جائے، میں نیم تھکی تھکی کسی دیوار کے سہارے کھڑکی سے آسان کے کسی جھے
میں کسی اکیلے بادل کے مکڑے کو تیر تاہواد کیھوں اور کوئی پر ندہ میرے کان کے پاس سے
پچھ کہہ کر مکھر سے گزر جائے۔

گراکٹر مری شامیں اداس ہو تیں۔ بھی بھی سوچتی ہوں کہ میری شام اگر اداس نہ ہوتی تو شاید مجھے اس درجہ اپنی نہ محسوس ہوتی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ ہر شام اپنے ساتھ رات لے آتی اور سیدھادل کو چھیدتی ہوئی روح میں اتر جاتی۔ ڈھلتے چاند کی سیاہ، وسوسوں سے بھری تنہارات۔ گریوں بظاہر میر سے پاس اس خلش کا کوئی جوازنہ تھا۔ جانے خلا کہاں تھا۔ بھری تنہارات۔ گریوں بظاہر میر نے پاس اس خلش کا کوئی جوازنہ تھا۔ جانے خلا کہاں تھا۔ اور دو ہر س اور گزرگئے۔ یعنی ناطہ ہم رہر س پرانا ہو گیا تھا سہیل کا دیر سے گھر آنا میں ان کی عادت سے تعبیر کرتی۔ زندگی کچھ تنہاسی گزار رہی تھی میں۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن سے۔ مجھے محنت اور انتظار نے تھکا دیا تھا۔ چہرہ مر جھا گیا تھا میر ا۔

بجین سے ہی گھر،اور باہر، دونوں جگہ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ قدرت نے مجھے نہایت فراخ دلی سے بنایا ہے۔ مجھے شایدا پنے وجود کے ہر طرح سے مکمل ہونے براس قدراعتاد تھا کہ میں اپنی نام نہاد گھرچنت میں یہ سوچ کر مطمئن رہ سکنے پر بصدتھی کہ انہیں بھی کوئی صورت بھائے گی ہی نہیں۔

اوراب میں اس موضوع پرسوچ کراداس رہنے ہی لگی تھی کہ وہ گھر آگئے۔ پورے تین مہینے کے لئے۔ میں چرت میں پڑگئی۔ میں انہیں ایک پیدائش غیر گھریلو قتم کا لا پرواہ برآمدہ

انسان اور غیر ذمہ دار شوہر سمجھ کر صبر کرنے کی کوشش میں غرق ہوا چاہتی تھی کہ وہ ایک ذمہ دار انسان کی طرح نظر آنے لگے۔ ان تین مہینوں میں میں نے انہیں ایک محبت کرنے والے شوہر کی صورت میں ، ایک مخلص ساتھی کی شکل میں پایا۔ میں نے ان کا یہ انداز پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ امیدیں وہ خواب، جو نئی زندگی کے ساتھ ، شوہر کی وساطت سے وابستہ تھے اور شادی کے بچھ مہینوں کے اندر ہی اپنی دل آزار تعبیر لئے سامنے آگئے تھے، میں فراموش کر چکی تھی۔

بیاہتاز ندگی کے سکھ کااتناہی سر مایہ ہے میر سے پاس۔وہ تنین مہینے۔اور میں یہ بھی سمجھ گئی کہ سہیل کوذمہ داریاں سنجالنا آتی ہیں۔رشتے نبھانے بھی جانتے ہیں وہ۔ تنین مہینے گزرگئے۔

دفتر میں ایک پروجیکٹ پر کچھ کام شروع ہوا۔ کچھ سہیل کو تجربہ کچھ انہیں نے لوگوں کو کام سکھانا بھا تا بھی تھا۔ وہ کام میں ایسے جٹے، جیسے کام ان کے دفتر کانہ ہوکر ان کاذاتی ہو۔ اور وقت پھر سے پرانی رفتار سے گزرنے لگا۔ بلکہ اس دفعہ اس میں کچھ نئی ترمیمات بھی ہونے لگیں۔ یکا بیک انہیں گھرسے تمام دلچیپیاں ختم ہوگئیں۔ یعنی وہ جو تین مہینے پہلے اچانک ہوان کھر رات کے کھیرنے کے لیے ایک سرائے ہوکر رہ گیا کہ رات کا انتظار ان کے کھانا کھاکر گھر آنے پر ختم ہوتا۔

میں سکون کی وادیوں میں سوئی ہڑ بڑا کر جاگ اٹھی۔ ویرانی طبیعت کا مفہوم ا چانک میر کی سمجھ میں آنے لگا۔ خالی بن کااحساس واضح ہو گیا۔ گزشتہ تین مہینے اگرانہوں نے میر ی زندگی سے متعارف نہ کرائے ہوتے تو میں شایداس دفعہ بھی اس تبدیلی کو گزشتہ دو تبدیلیوں کی طرح سبحیدہ نہ لیتی۔ کچھ ایسا ہوا تھا جیسے زیست کے بے کراں ریگستان میں اچانک کوئی چشمہ بھوٹ پڑے اور چھوٹی می ندی کی صورت، رفتار کے ساتھ صبحے سمت میں بہتا ہوا رہبر کی بھی کرے اور چھوٹی می بہنچائے، اور اچانک نیجراستے میں دفعتا ابلتے لاوے میں رببر کی بھی کرے اور ٹھنڈک بھی پہنچائے، اور اچانک نیجراستے میں دفعتا ابلتے لاوے میں تبدیل ہو جائے۔ یا پھر طویل مسافت میں کوئی ہر امجر اپیڑ بچھ دیر کے لئے اپنی چھاؤں میں کے کر تازہ دم کر دے اور پھر اچانگ آگ بر سانے لگے۔

میں بے سکون و بے چین ہوا تھی تھی۔

"آپ بہت دیرے آتے ہیں آجکل؟"ایک دن جب وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے کھے

سوچ رہے تھے تو میں نے ضمناً بات کرنے کے انداز میں سوال کیا تھا۔ ''کام بڑھ گیاہے ۔۔۔۔ بہت'وہ کہیں اور دیکھ کر بولے۔

"رات تک چلنا ہے کیاد فتر آپ کا" میں نے آواز کی لغزش کو جو غصتہ دبانے کی وجہ سے پیدا ہوگئی تھی، قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"لوگوں سے ملنا بھی تو پڑتا ہے۔ یہ کیا کام کا حصہ نہیں ہے۔"وہ بے تاثر آواز میں بولے جیسے انہیں معلوم ہو کہ میں یہ سوال کروں گی۔ اورانہوں نے جواب سوچ رکھے ہوں۔ کہ میری آواز کے اس انداز پر بھی وہ پُرسکون رہے۔

میں خاموش ہو گئے۔ میں گھر میں ایسی الجھی یا الجھائی گئی تھی کہ مجھے ان کی باہر ی دنیا کا کچھ بھی علم نہ تھا۔ کس بوتے پر بحث کرتی ان ہے۔

پچھ دن اور بیت گئے۔ شک اور یقین کی جنگ میں ، میں پریشان سی رہاکرتی کہ ایک دن ہماری رہائش گاہ کی مغرب کی جانب والے گھر کی تنظمی سی بٹیا مجھ سے گلہ کرنے لگی کہ میں کل سہیل کے ساتھ گاڑی میں کہیں جارہی تھی اور اس کی مسکر اہث کا میں نے جواب نہ دیا بلکہ اپنام نہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ میں تو تھی نہیں گاڑی میں۔ گھرسے نکلے دنوں ہو گئے۔

اب سہیل کو مسئلہ حل ہو تا د کھائی نہ دیا تو ..... قسموں کا دور شروع ہو گیا اور میں قسموں کو سچا جان کر کچھ وفت بغیر روئے گذار نے میں کامیاب ہو گئی۔

یہ سمجھنے میں مجھے خاصاوفت لگا کہ سمبیل اس مہارت سے جھوٹ ہولئے تھے کہ دوسرے جھوٹ تک ان پرشک کرنے کا کوئی جواز نظر نہ آتا تھا۔ اور اب سوجتی ہوں کہ اگر انہیں جھوٹ ہولئے پر اتنا ملکہ حاصل نہ ہو تااور میں ان کے جھوٹ کو بچ نہ سمجھتی تو شاید اسنے ہرس کا تناؤ جھیلنا میرے بس سے باہر تھا۔ وہ بچ کے اندر سے جھوٹ نکال کر اس کا میابی سے پیش کرتے کہ جھوٹ ہی بچ معلوم ہو تایا بھر جھوٹ اور بچ کے بھیر میں پڑ کر ایسا کنفیو ژن پیدا ہو جاتا کہ ذہمن کسی فیصلہ پر نہ پہنچ کر بے قرار بھٹکٹا اور اصلیت کی تھاہ کو پانے میں ناکام بھی۔ جاتا کہ ذہمن کسی فیصلہ پر نہ پہنچ کر بے قرار بھٹکٹا اور اصلیت کی تھاہ کو پانے میں ناکام بھی۔ ورح بے در بے داغی جانے والی قسموں کے وار سے نڈھال ہوتی جاتی اور عمر عزیز نکلتی جاتی۔ ایک دن ان کے آفس البم میں بچھ تصویریں دیکھی۔ مختلف تقاریب کی۔ ساتھ ساتھ ایک دن او یوں سے لگی ہوئی ، کئی گئی زاویوں سے لگی تھو ہریں ، میر کی جرت کی انتہانہ رہی سہیل اگر کسی گناہ میں گئی تو یہ یقینا گناہ بے لذت تھا۔ شکل وصور ت میں کوئی بات نہ تھی۔ کسی بھی لباس میں گرفتار تھے تو یہ یقینا گناہ بے لذت تھا۔ شکل وصور ت میں کوئی بات نہ تھی۔ کسی بھی لباس میں

کوئی جسمانی نقش دکھائی نہ دیتا۔ باز ووں میں صرف کہنیوں کی ہڈیاں نمایاں تھیں۔ ساڑی میں بدن ایسا معلوم ہوتا جیسے بانس پر کپڑالپیٹ دیا گیا ہو۔ نوعمری والی بات بھی نہ تھی۔ پھر کیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ دوست واحباب بھی چیران تھے۔

اور خودیہ بھند کہ محض کام کا تعلق ہے۔ پھر بھی، برسوں ..... میری نیند اور بھوک تقریباً ہر روز غائب ہو جاتی۔ اور پھر نئی یقین دہانیوں کے بوجھ سے دب کر میں نڈھال سی ہوجاتی بھی کھالیتی بھی شھکن سے چور ہو کر میری آنکھ بھی لگ جاتی۔

اوریوں سوتے جاگتے مرتے جیتے۔ روتے اور اداس ہوتے ہوتے چار برس اور بیت گئے کہ سہیل کواچانک تھہر ناپڑا۔ پر وجیکٹ جو مہینوں کا تھابہر حال برسوں میں مکمل ہوا۔
انہوں نے حالات کے آگے سر جھکایا تواپے آپ کو وہیں پایا جہاں سے چلے تھے۔ مگر اس سے انہیں کوئی فرق پڑنے والانہ تھاکہ سفر وہ منزل تک پہنچنے کے لئے نہیں کرتے تھے۔ خالی الوقت ہو کر الٹاوہ اینے آپ کو نئے نویلے سفر کے لئے تیاریاتے۔

آج کل ان کی مصروفیات کی نوعیت بدل گئی ہے۔ گھر جلد آجاتے ہیں سہیل۔ کہتے ہیں آفس میں زیادہ کام نہیں ہوتا۔

دراصل ہماری نئی پڑوس پرایک سانحہ گذر گیا ہے۔اس کا تین برس سے کیل شوہر چل بساہے۔اوروہ اپنی چھوٹی سی بچی لئے اکیلی رہ گئی ہے۔ہم نے ہمیشہ اچھاہمسایہ ہونے کی کوشش کی ہے۔ہم سب کی یہ بی خواہش تھی کہ فاخرہ کوئی کام وغیرہ کر کے نئی زندگی شروع کرے۔ سبیل بہت کو حش کررہے ہیں اس کے لئے۔اصل میں فاخرہ بار ہویں جماعت سے آگے نہ پڑھی تھی۔ سبیل نے اسے کمیپوٹر سکھنے کا مشورہ دیا۔ اس کام کے لئے وہ اسے اپنی گڑی میں لے جایا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ گو کہ اسے کمیپوٹر کلاس کے قریب چھوڑ کر نہیں دوسر ی طرف سے گھوم کر وفتر کے لئے آنا پڑے گا۔ بہر حال انسان کی مدد کے لئے وہ ان معمولی چیزوں کی کوئی و قعت نہیں دیتے۔اس نیک کام کے لئے انہیں کوئی کیا کہہ سکتاہے۔ فاخرہ کی منی چار سال کی ہے۔ گر روتی بہت ہے۔اسے دن بھر میرے پاس رکھا جاتا ہے۔ سبیل کہتے ہیں کہ فاخرہ کی نوکری گئے گی دیر ہے کہنی بھی سکول جایا کرے گی۔ منی جنید سے بھی مانوس ہو گئی ہے۔ یو نیور سٹی سے جنید جلد آجایا کر تا ہے۔ پھرمنی کے ساتھ باغیچ میں تنایاں پکڑنے کی کوشش کر تا ہے۔

جنید جب ہنستا ہے تو بہت اچھالگتا ہے۔ خاموش ٹرسکون باغیچے میں اس کازندگی ہے بھر پور قبقہہ، دیریتک فضامیں گونجتار ہتا ہے۔ تب میں باور چی خانے کی کھڑ کی پر آگر باغیچے میں دیکھاکرتی ہوں۔

جنید کالج میں میر اجو نیئر تھا۔ وہ میری دوست آر زو کامنگیتر ہے۔ ان کی منگی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک دوسر ہے کاسا تھی ہو جانا خود ہی طے کیا ہے۔ جنید کی پی۔ ایجے۔ ڈی آخری مراحل میں ہے۔ جنید بھی میری طرح سہیل کے پندیدہ طلباء میں سے تھا۔ جنید اور آروز نے تعلیم جاری رکھی۔ میری سہیل سے شادی ہوگئی۔ پھر راستے الگ ہوگئے۔ جنید ای شہر میں ہوشل میں رہنے لگا آروز اپنے شہر میں پڑھتی رہی۔ اب پڑھانے گئی ہے۔ پچھلے سال جب جنیداس سے ملا توان دونوں نے شادی کا فیصلہ کرلیا۔ ہوشل سے جنید کھی سہیل سے پیسے معلمی مدد لینے آتارہا ہے۔ اب سہیل نے اسے گھر بلالیا ہے کہ اب اس کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے تھیس داخل کرنے کے لئے۔ جنید سہیل کو بہت مانتا ہے۔ ویسے وہ اچھاڈرائیور بھی ہے۔ کہا ہو تا ہے۔ سہیل کے گئی کام وقت رہ گیا ہے تھیس داخل کرنے کے لئے جانا ہو تا ہے تو وہ ساتھ آتا ہے۔ سہیل کے گئی کام بھی ہے۔ بھی کرڈالٹا ہے۔ میں جنید کے ساتھ ہوتی ہوں توا ہے ہی قبقہوں کی آواز پہچان نہیں پاتی۔ بہت زندہ دل اور بنس مجھ ہے وہ، مگر میں اس کے سامنے سنجیدہ در ہنے کی حتی الامکان کوشش بہت زندہ دل اور بنس مجھ ہے وہ، مگر میں اس کے سامنے شخیدہ در ہنے کی حتی الامکان کوشش ہوں۔ پچھ مبینے بعد جنید چلا جائے گا تو ..... پھر سنجیدہ دام کے اختیام ہے ہی میں کرتی ہوں۔ جنید جنید چلا جائے گا تو ..... پھر شنی کو ہے کہ شام کے اختیام ہے ہی میں میں میں حاند کی بھیرے کا انامنظ ماتی ہوں۔ حند اے کم ہے مارے گھر کی ساخت بی میں میں حاند اے کم ہے انامنظ ماتی ہوں۔ حند اے کم ہے میا میں میں حاند اے کم ہے میں میں میں حاند اے کم ہے۔

ہمارے ھری ساخت پھ ان سرے ہوں ہے ہوں ہے کہ سام سے اصام سے ہی ہی ہی جا چا ہے ہی ہی ہی جڑھے اترتے جا ند کو ہری ہری گھاس پر جا ندنی بھیرے اپنامنتظریاتی ہوں۔ جنیدا ہے کرے میں جلدی چلا جاتا ہے۔ بھی بھی اس کی میز کے بلب کی روشنی ویر تک کھڑکی کے پردوں پر اس کاسایہ بنائے رکھتی ہے۔ جو میں سبز بے پر مہلتے مہلتے ویکھا کرتی ہوں۔

جنید کے کمرے کی روشنی گل ہونے کے بعد فضامیں چاندنی کے ساتھ ساتھ ادای بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بجھی ہوئی روشنیوں والا گھر اور باغیچ میں تنہا جاندنی دکھ کر میں کمرے میں آجاتی ہوں۔ ویسے میری خوابگاہ میں مسہری اس زاویئے ہے رکھی ہے کہ جاندنی زیادہ سے زیادہ دیر تک میرے ہاں رہے۔ جب سہیل آتے ہیں تب اکثر تھی ہاری جاندنی کھڑکی کے ایک کونے پر ٹک کر، بچھ دیر ستانے کے بعدلوٹ جاتی ہے۔

جنیدنے جائے کا ایک کپ مانگا۔ میں ابھی نہاکر نکلی ہوں۔ جائے مجھے بھی پینی ہے۔

جھی تو جنید نے دو کپ کیے ہیں۔ گریہ بالوں کا ڈھیر جو میری پیٹے بھلورہا ہے، کچھ نچرہ جائے، ذراہلکا ہو جائے تو۔ خسل خانے کے آئینے میں، میں نے ابھی ابھی نہاکر اپناچہرہ دیکھا تھا۔ عرصے بعد کھلا کھلا سا۔ جی چاہتا ہے کہ کسی سے پوچھوں کیاوا قعی میں حسین لگری ہوں آج، جیسے پہلے لگاکرتی تھی۔ یاکہ آج ہی میں نے خود کو غور سے دیکھا ہے۔ بہت پہلے سہیل تایاکرتی تھی۔ یاکہ آج ہی میں نے خود کو غور سے دیکھا ہے۔ بہت پہلے سہیل بتایاکرتی تھے، پھر میں سہیل سے پوچھاکرتی تھی۔ اب بھی بھی فاخرہ بتایاکرتی ہے۔ سے کہ تایاکرتے تھے، پھر میں سہیل سے پوچھاکرتی تھی۔ اب بھی بھی کھی فاخرہ بتایاکرتی ہے۔ حوالی ایک ضرورت مند بیٹی۔

فاخرہ کا قد پچھ چھوٹا ہے، بدن پچھ بھاری۔ بال چھوٹے، گھنے، گھنگریا ہے۔ پچھ گول مٹول سی، پچھ نرم نرم سی ہے۔ اس کی آئکھیں ادھر اوھر جیسے پچھ تلاش کیا کرتی ہیں۔ فاخرہ ملکے رنگ پہنتی ہے تواس کی شخصیت میں و قار آجا تا ہے ورنہ نہیں۔ بھی بھی جب فاخرہ کی کلاس نہیں ہوتی تو وہ اور جنید دونوں منی سے کھیلتے ہیں۔ جنید منی کو لئے فاخرہ کے وہاں چلا جا تا ہے۔ اور بعد میں فاخرہ مُنی کو لینے ہمارے ہاں آجاتی ہے۔ میں باغیچ کی میز پر چائے کا تا ہے۔ اور بعد میں فاخرہ مُنی کو لینے ہمارے ہاں آجاتی ہے۔ میں باغیچ کی میز پر چائے لگا تی بوں۔ وہ دونوں خوش گیمیاں کرتے چائے پیتے تو میں پچھ سنیکس بنالاتی۔ جنید جب فاخرہ ہے تو ہی کر تا ہے تو باتوں میں ہی گم ہوجا تا ہے۔

اید دن جب میں جائے کاپانی کیتلی میں اٹٹریل رہی تھی تو جنید باغیچے میں فاخرہ کاباتھ وکچے رہا تھا۔ کبھی اس کاہاتھ وائیں ہاتھ میں لیتا کبھی بائیں میں۔ کبھی ایک ہاتھ برغور کرتا کبھی دوسرے پر۔ پھر کبھی شرارت سے مسکراتا ہوااس کی آئکھوں میں دیکھ کر جانے کیا کہتا کہ وہ زروسے ہنس دیتی ۔اس دن ابلتا پانی میرے ہاتھ پر گر گیا تھا۔ میں نے ہاتھ ششڈے پانی کے نال تلے جھوڑ دیا تھا اور کھڑ کی ہے باہر باغیچ میں دیکھتی رہی تھی۔ جنید فاخرہ کے دونوں ہاتھوں کوالٹ کردیکھ رہا تھا۔ سے فاخرہ مستقل مسکرارہی تھی۔

ادھر آرزوجنید کے تصور سے باتیں کر کے مسکر اربی ہوگی ..... مجھ سے جنید نے جائے مانگی ہے ..... دو کپ اسٹڈی میں .... یعنی میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر جائے پیوں ..... وہ بڑھتے پڑھتے بور بھی تو ہو جاتا ہے۔ بھی بھی بر آمدے میں آجاتا ہے .... وہاں دونوں ٹانگوں کا کراس بناکر زینے کی اوپری سٹر ھی پر بیٹھ کر سگریٹ پھونکتا ہوا باغیچ کی مشرقی دیوار کی اُس طرف دوسری منزل کی بالکنی کو دیکھا کر تا ہے۔ جہاں فاخرہ کے ملکے رنگوں

کے دو پٹے سو کھاکرتے ہیں۔ ملکے رنگ پہننے کا مشورہ میں نے ہی دیا تھاا ہے۔ پچھلے ایتوار کو جب فاخرہ اور جنید باغیچے میں مُنی کے پیچھپے دوڑر ہے تھے، تو سہیل اخبار چھوڑ کر باہر آگئے تھے۔

بہتر ہے۔ " تمہارے پاس اتناوفت ہے کہ تم اس کو یوں ضائع کرو؟" انہوں نے او بچی آواز میں سہیل ہے کہاتھا۔

" ذرامنی ہے کھیل رہاتھا۔ "جنید نے اندر جاتے ہوئے کہا۔

"فاخرہ تم یا تواندر آ جاؤورنہ جاکر آرام کرلو۔ صبح تازہ دم ہوکر چلنا ہے کلاس میں تاکہ کیسوئی سے پچھ سکھ سکو۔ اپ مستقبل کے شین ذراسنجیدہ ہو جاؤتم۔"سہیل جب یہ باتیں فاخرہ کو سمجھار ہے تھے اس وقت ان کی پیچھے سے جنید نے فاخرہ کو دیکھ کر پچھ اس انداز سے جاک کر آداب کیا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرادی۔ سہیل کی سمجھ میں نہ آیا کہ انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ بنس رہی ہے۔ پھر وہ لیکخت پیچھے مڑے گر تب تک جنید اندر جا چکا تھا۔ پھر کھی مہمے سہیل کی آنکھوں میں غصے کی جھک سے ماف و کھائی دے رہی تھی۔ فاخرہ بھی سر بھکائے مئنی کو انگلی تھائے گیٹ کی طرف چل دی۔

دوسری صبح جب سہیل' فاخرہ کو ساتھ بٹھائے جارہے تھے۔ تو میں گیٹ میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ فاخرہ کو سچھلی سیٹ پر بھی بٹھایاجا سکتا ہے۔ مگر میں سہیل کا جواب جانتی تھی۔ وہ ضروریہ کہتے کہ میں اس کاڈرائیور نہیں ہوں۔ شجر ممنوعہ کے ازلی طلبگار۔ میرے ذہن میں یہ جملہ بناسوچے گونج اٹھتا۔

میں گیٹ بندکر کے اندر آگئی اور شق پیچاں کی بیل کے پاس سو کھ کر گرے ہوئے پھول چننے گئی۔ کچھ دیر بعد جنید لباس تبدیل کیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ یو نیورٹی جانے والا تھا۔ ''غلام کو بھی بھی خدمت کا موقع عطافر مایا کریں۔ آخریہ چھ فٹ کا جن کس دن کام آئے گا۔ میرے آقا۔ آپ اپنالباس خراب نہ کریں۔ مجھے تھم دیں۔''وہ کی فلمی جن کی طرح ادب سے سر جھکائے ہوئے سینے پرہاتھ رکھ کر بولا۔

''اس کام کے لئے طویل قامت کی نہیں کسی کو تاہ قد کی ضرورت ہے۔ جو یہال کیاریوں کے پیچھے آسانی سے ساجائے۔''میں نے مشر تی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ "آپ بھی کمال کرتی ہیں شہلا۔ وہاں تو ساری کی ساری خوبصورتی آپ کے پاؤں جتنی بھی نہیں ہے"اس نے جھک کر میر اداہنا پاؤں چھو کر کہا۔ میں نے اس کے ایستادہ ہونے سے پہلے اس کے بال خراب کردیئے۔اس نے انہیں دوبارہ انگیوں سے کنگھا کر کے سر کوایک خاص انداز ہے جھٹک کر سنوار دیا۔

"سہیل صاحب سے کہئے گا کہ ان کی اجازت ہو تو میں کل سے فاخرہ کواپنے سکوٹر پر کلاس چھوڑ دیا کروں۔ میرے تورائے میں ہے۔ اور پھر کچھ پڑوس کا حق بھی تو ادا کرنا چاہئے۔ کچھ ثواب میں بھی تو کمالوں "وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولا۔

"خود كہنے ميں ڈر لگتا ہے كيا-"ميں نے شرارت سے كہا۔ "ہاں۔"اس نے سادگی سے جواب دیا۔اور ہاتھ لہرا کر بائے کہتا ہوا چلا گیا۔

اس دن میں دن پھر سوچتی رہی ....اب جنید بھی

جنیدنے چائے منگوائی ہے۔وہ پڑھتے پڑھتے تھک گیاہو گا۔اس نے قلم رکھ کر سر کے بال دونوں ہاتھوں کی انگلیوں ہے رگڑ کر بھیر دیئے ہوں گے۔اور ایک ہاتھ کے اِنگو تھے اور لمبی ا نگلی کو د و نوں آ تکھوں کے باہر ی کو نوں سے اند ر کی طر ف لا کرناک کی جلد چٹگی میں بھر کر چھوڑ دی ہو گی۔اور سر کری کی پشت ہے ٹکاکر آئکھیں موندلیں ہوں گی۔اس کی قمیض کا او پر کا بٹن کھلار ہتا ہے۔ بیکھے کی ہواہے اس کے گریبان میں سے سیاہ بال لہراتے ہوئے نظر آرے ہوں گے۔ پچھ بل بعدوہ سگریٹ جلاکر کھڑئی سے باہر دیکھے گا۔اس نے کرس کارخ مشرق کی جانب کرر کھاہے۔

میں نے جائے بنالی ہے۔ دو کپ جائے ٹرے میں سجاکر گیلری سے گزرتے ہوئے میں نے دیوار میں لگے بڑے سے آئینے میں اپنے سراپے کوئر چھی نظرے دیکھ ڈالا۔ ہرے لباس میں، میں سد ابہار یو دے کی شاخ لگ رہی ہوں۔

جنیدے کہوں گی کہ اگروہ کری کی پشت مشرق کی طرف کر دے تو گیلری میں لگے آئینے میں سے میں اسے باور چی خانے میں و کھائی دیا کروں گی۔ پھراسے جائے کے لئے آواز نہیں لگانا پڑے گی۔ صرف اشارہ کرنا ہوگا۔ مجھے جنید کابوں سگریٹ بی کر دھو کیں کے د ائرے باہر پھینکناذرا بھی پسند نہیں ..... پیتہ نہیں مجھے زیادہ کون سی بات ناپسند ہے ان دونوں میں ہے۔ بہر حال وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ اور کری کومیز کے سامنے ہے اٹھا کر میزکی دوسری طرف رکھ دےگا۔ورنہ .....ورنہ میں آرزو کو کیا جواب دوں گی .....

جب میں جائے کی کشتی لیکر کمرے میں داخل ہونے لگی تو تو وہ بڑی محویت سے کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا سگریٹ کے کش لگار ہا تھا۔ اور دھو ئیں کے دائرے بنابناکر باہر کی طرف

اڑاتے ہوئے ملکے ملکے مسکر اربا تھا..... یعنی بالکنی میں .....

کچھ دیر دروازے پررک کرمیں کمرے میں داخل ہو گئی۔اسے میری آمد کاعلم نہیں ہوا تھا۔اور میں ذرای دیرمیں سمجھ گئی کہ اس کے سگریٹ نوشی کرنے اور دھوال کھڑ کی سے باہر بھینکنے میں سے مجھے کون می بات ناپسند ہے۔

میں نے اسے متوجہ کرنے کے لئے کھنکار کر گلاصاف کیا۔اور میز تک چلی گئی۔جائے کی کشتی میز پرر کھ دی۔لگا تاراس کی طرف دیکھتے ہوئے اور بغیر باہر کی طرف گردن موڑے میں نے کھڑکی کے دونوں بیٹ کھٹ سے بند کردئے اور باہیں پھیلا کر کھڑکی کے سامنے تن گئ

"اگر تمہیں کھڑ کی کھولنی ہے تو آ کر مجھے یہاں سے ہٹالو۔" میں نے جنید کی آئکھوں میں

د مکھتے ہوئے، چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر کہا....

اس نے سلکتی ہوئی سگریٹ، ایش ٹرے کے کونے پر ٹکادی اور جب وہ آتکھوں میں شرار تبیں لئے کری سے اٹھنے لگا توبل بھر کو میرے ہو نٹوں پر مسکر اہٹ ناچ اٹھی۔ مگر اگل کھے ضائع کیے بغیر میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی۔

جلدی ہے زینہ طے کر کے اپنی خوابگاہ کی پناہوں میں پہنچتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ..... آرزو کو تو کو ئی نہ کو ئی جواب مل ہی جائے گا۔

اورخور مجھ كو .....؟

("ايوان ادب"ني د بليء ٢٠٠٠)

## شهر

بلاسٹک کی میز پر پڑھ کر سونو نے نعمت خانے کی الماری کا چھوٹا ساکواڑوا کیا تواندرہم فتم کے بسک ، نمک بارے ، شکر بارے اور جانے کیا کیا نعمتیں رکھی تھیں۔ بل بھر کووہ ننھے سے دل پر کچو کے لگا تا ہوا غم بھول کر مسکرادیا۔اور نائٹ سوٹ کی لمبی آسٹین سے سو کھے ہوئے آنسوؤں بھرے ر خسار پر ایک اور تازہ بہا ہوا آنسوکو پونچھ کر اس نے بسک کا ڈبہ ہاتھ میں لے لیااور اپنیا پی سالہ وجود کا بوجھ سنجالتا ہوا میز سے نیچے اثر آیا۔اسے بھوک بھی بہت لگی تھی۔ آج صبح سالہ وجود کا بوجھ سنجالتا ہوا میز سے نیچے اثر آیا۔اسے بھوک بھی بہت لگی تھی۔ آج صبح سے اس نے پچھ نہیں کھایا تھا،اس کی چھوٹی کی اڑھائی برس کی بہن تو بیہ بھی صبح سے بھوکی تھی۔ سارادن وہ مسہر کی پر لیٹی اپنی ممی کو پکار پکار کر تھک گئی بہن تو بیہ بھی صبح سے بھوکی تھی۔ سارادن وہ مسہر کی پر لیٹی اپنی ممی کو پکار پکار کر تھک گئی سندہ سنجی۔اور بہت زیادہ روتے رہنے کے باعث نڈھال سی ہوکر اس نے اپنا تھنگھریا لے بالوں والا نظاما سر اپنی ائی گئے کرڈرائنگ روم میں آئی تھی۔

اس شہر میں آئے اُنہیں صرف ایک ہفتہ ہوا تھا۔

امان کو بہت عرصے ہے اس شہر میں اپنی تبدیلی کروانے کی خواہش تھی لیکن اس میں بس ایک ہی پریشانی تھی کہ رہائش کا انتظام نہایت مشکل کام تھا۔ اُس کے قصبے کے انوار مصاحب بھی ای کمپنی میں کام کرتے تھے مگر وہ ہیڈ آفس سے وابسۃ تھے اور شہر میں رہائش پذیر تھے۔ رہائش بھی کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی تھی کیونکہ وہ پچیس برس سے ای دفتر میں تھے۔ اُس کے بعد آنے والے ملاز مین میں سے بہت کم کو فلیٹ میسر آیا۔ غیر شادی شدہ لوگ تو ایک کمرے والی سکونت میں دو،یا تین تین کے حساب سے ہو سٹل کی طرح کمرہ بانٹ لیتے سکے مگر فیملی والے ارکان کے لیے یہ مسئلہ سب سے پیچیدہ تھا۔

امان اپ قصبے میں کمپنی کا برائج منیجر تھا۔ انوار صاحب ہر تین ماہ کے بعد اپنی کمپنی کا کوئی کام نکال کرا ہے آبائی گھر آتے۔ بزرگ والدین سے ملا قات بھی ہو جاتی اور کمپنی کا کامبھی بٹالیتے۔ اس بار انوار صاحب اپ ساتھ امان کے لیے بچھ سپنے بھی لے آئے تھے۔ بڑے شبر میں رہنے کے ، بچوں کو بڑے سکولوں میں تعلیم دلوانے کے اور ہیڈ آفس میں رہ کرتر تی میں رہ کرتر تی کے نئے رائے واہونے کے۔

وہ ریٹائر مینٹ لے رہے تھے اور امان کے لیے ٹرانسفر کی بات بھی کر آئے تھے۔
امان آگر بروقت نہ پہنچنا تو اُسے اور کچھ برس انتظار کرنا پڑتا اور فیملی فلیٹ اُسے جب ہی ملتا جب فیملی ساتھ ہوتی ورنہ اُسے بیچلر رومز میں رہنا تھا۔انوار صاحب نے فلیٹ کی جالی ابھی دفتر میں جمع نہیں کرائی تھی۔وہ یہ کام امان کی موجود گی میں کرانا جا ہتے تھے۔وُپی ڈائر میکٹر اُن کی عزت کرتے تھے،اُنہیں یقین تھا کہ وہ اُن کی بات مان لیس گے۔اور اس سے پہلے کہ کوئی دوسر ا آنے کی کوشش کر تاوہ کسی کی علیت سے پیشتر امان کے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ آنے کی کوشش کر تاوہ کسی کی علیت سے پیشتر امان کے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ اور ساد کی علیت سے بیشتر امان کے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ اور ساد کی کا ندر ساری تیاریاں مکمل کرلیں اور مع بابرا اور بچوں کے شہر دوانہ ہوگیا۔ انوار صاحب کا فلیٹ تھا۔ گارت کی ہر منز ل بیس یہی ایک فلیٹ تھا۔ گو نکہ ایک طرف پر تین قلیٹ تھا۔ کیو نکہ ایک طرف پر تین قلیٹ تھا۔ کیو نکہ ایک طرف پر تین قلیٹ تھا۔ کیو نکہ ایک فلیٹ ہی بن پایا تھا۔ اس

وں اسیبا ھا،ور دو ہر میں سرت ہوں ہوں ہیں تقریبات وغیرہ ہوا کر تنیں۔ وہاں سے نیچے ویکھنے پر کے اوپر بڑا ساکشادا میرس تھا جس میں تقریبات وغیرہ ہوا کر تنیں۔ وہاں سے نیچے ویکھنے پر ساراشہر دلہن کے ستارے لگے آنچل کی طرح نظر آتا۔

اس نے نیچے کے تنین فلیٹس میں سے دو آباد تھے اور ایک پر کچھ تنازع چل رہا تھا۔ ایک فلیٹ کے مکین کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ایک میں امان کی ہی کمپنی میں کام کرنے والے وکرم تھسین رہتے تھے۔

بابراکو فلیٹ اور امان کو شہر بہت پہند آیا۔ فلیٹ کشادہ تھا۔ تین خوابگاہوں، ڈرائنگ
روم اور باور جی خانے برشمنل۔ ہر کمرے کے ساتھ ملحقہ سل خانہ ،اور لباس بدلنے کے لیے
چپوٹا سااحاطہ۔اونجی حجیتیں، بوی بوی کھڑ کیاں، لمبے لمبے دروازے۔ تین دن میں فلیٹ سج
گیا۔ ضرورت کا سامان آگیا سوائے ٹیلیفون کے۔ ٹیلیفون کی فیس پچھلے تین ماہ سے ادا
شہیں ہوئی تھی اور ان مہر بانیوں کے بدلے امان کوانوار صاحب کے لیے اتناتو کرنا ہی تھا۔ ورنہ
مہیں ہوئی تھی اور ان مہر بانیوں کے بدلے امان کوانوار صاحب کے لیے اتناتو کرنا ہی تھا۔ ورنہ

ترنّم رياض

خواہ مخواہ انوار صاحب کی گریجو ویٹی وغیر ہ متاثر ہوتی۔ بلکہ امان کو تو کئی مہینے کا بجلی کا بل بھی بھر ناپڑا تھاجب جاکر بجلی کا کنکشن دو بارہ جوڑا گیا۔ ٹیلیفون کا بل اداکر نے کاوفت نہیں تھا کیو نکہ امان نے پہلے دن آفس جوائن کرنے کے بعد دوبارہ آفس کارخ تک نہیں کیا تھا کہ بغیر بجلی کے اس شہر میں ایک دن کے لیے بھی رہنامشکل تھااورسار اوقت اُسے ادھر اُدھر بھٹکنا پڑا تھا۔ کوئی پانچویں دن امان د فتر گیا کہ بھسین صاحب کے فلیٹ میں اُس کے لیے فون آیا تھا۔ اُسے سائٹ پر جانا تھااور واپسی دوسر ہے دن کی تھی۔وہاں پچھے ایساکام پڑ گیا کہ امان دوسر ہے دن نه آسکا۔

صبح دروازے کی گھنٹی بجی تھی تو سونو کی آنکھ اُسی آواز ہے کھل گئی تھی۔ ممّی اور ثوبیہ سور ہی تھیں۔ سونو دروازے تک گیااور اس نے دروازے کی نجلی چٹنی بھی کھولی تھی مگر میز پر کھڑے ہونے کے باوجود اُس کاہاتھ دروازے کے اوپروالی چنخیٰ تک نہ پہنچے سکا۔

"جی کون ہے؟"اُس نے پکارا بھی تھا مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آنے والے نے شایداُس کی آواز نہیں سی تھی۔اور دروازہ نہ کھلنے پرلوٹ گیا تھا۔

"ممی- کوئی گھنٹی بجارہا ہے۔ متی ..... متی ۔"اُس نے کئی بار ممی کو پیکار اٹھا مگر ممی جانے آج کیسی نیندسور ہی تھیں۔جاگ ہی نہیں رہی تھیں۔

"ممی ..... ممی جی ..... کوئی در وازے کی گھنٹی بجارہاہے۔"اُس نے او نجی آواز میں پکار اتو توبیہ نے ابروؤں کے رُخ پر خمیدہ پلکوں والی مُنی مُنی آئیمیں کھول دیں۔اور اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ آئکھیں جھیک جھیک کراد ھر اُد ھر دیکھااور بھائی کو ممی پکارتے سن کر خود بھی ممی ممی پکار نا شروع كرديا\_

مگر ممی بول ہی نہیں رہی تھیں۔ ممّی کے دہانے کے جاروں طرف کوئی سفیدی چیز جمی ہوئی تھی۔ ہاتھ یاؤں بھی کچھ عجیب طرح سے تھیلے ہوئے تھے۔

توبیہ نے مال کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکرروناشر وع کر دیا۔

" چپ ہو جانا۔ روتی کیوں ہے''سونو نے جھلا کر کہاتو توبیہ اور زور زور سے رونے لگی۔ "ممی سور ہی ہیں تو بی ۔ "وہ بہن کو سمجھانے کے انداز میں بولا۔

"مُمّی - مُمّی - اُٹھے نا۔ "سونو پھر ماں کو جگانے کی کوشش کی جب تک دروازے کی گھنٹی دوبارہ بحنے لگی تھی۔ ''کون ہے۔۔۔۔۔''وہ دروازے کے قریب جاکراوراو نجی آواز میں بولا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا۔ نوبیہ با قاعدہ ہمچکیاں لے لے کررو رہی تھی۔سونو کچھ دیرماں کے چبرے کودیکھتارہا۔پھرروتی ہوئی بہن کو بغور دیکھنے لگا۔

جبر ہے۔ ''مئی''اس نے ممی کوپوری طاقت سے جبنجھوڑا مگر ممئی ہے۔ وہ کچھ دیر گم سُم سا بیٹھارہا۔ پھر تو بیہ کے قریب جاکر اُس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اُس کے آنسو پو تخھے۔

'' نہیں رونانو بی۔ ممنی سور ہی ہیں۔'' مگر نو بی تھی کہ جیپ ہی نہیں ہور ہی تھی۔ '' جیپ ہو جا۔'' وہ چیخااور ساتھ ہی دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ جانے کب تک دونوں بہن بھائی روتے رہے مگر امی نے جیپ ہی کرایانہ کچھ بولیں۔

جانے کب تک دونوں بہن بھائی روتے رہے مکرای نے جیپ ہی کرایانہ چھ بویں۔ تو بیہ کوئی گھنٹہ بھر روتی رہی۔ پھر تھک کرسوگئی۔

وہ سوگئی تو سونو پھر ماں کے قریب گیا۔ اُس کا چبرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر دائیں ہائیں ہلانے لگا۔

''ممی "اس نے زورزور ہے ممی کا سر ہلایا''ممّی ۔۔۔۔ ممی جی "اس نے آنسوؤں میں بھیگی آواز میں محبت گھول کر پکارا۔ ممی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کروہ ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ پردہ سر کا کر کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔

سامنے ایک بڑاساپارک تھا جس میں چھوٹے چھوٹے کھلونوں جیسے رنگ برنگے بچے کھیل رہے تھے۔ پارک میں کئی طرح کے چھوٹے بڑے جھولے لگے ہوئے تھے ادھر اُدھر آدھر آئس کریم اور ویفرس کے پیک والے اپنی چھوٹی چھوٹی ہاتھ گاڑیاں لیے ہوئے گھوم رہے تھے ایک ریڑھی پڑ نہایت نہی نہی ہو تاوں میں کولڈ ڈر نکس بجی ہوئی تھیں پارک کے وسرے جانب لمبی کی سراک پر چھوٹی چھوٹی جھوٹی بے شارگاڑیاں بھاگ رہیں تھیں۔ سونو نے یہ ساری چیزیں اِس قدر چھوٹی جسامت میں آج سے پہلے بھی شد دیکھیں تھیں۔ اُس کے ذہن میں بھیں بھیل سوال اور خیال اُ کھرنے لگے۔ وہ کمرے میں لوٹ آیا۔

یں ہیں جی۔ اُس کے نتھے سے سینے سے در د بھری کراہ نگلی۔اور اُس نے اپنا چھوٹا ساسر "ممی جی۔ اُس کے نتھے سے سینے سے در د بھری کراہ نگلی۔اور اُس نے اپنا چھوٹا ساسر ممی کے شب ممی کے سینے پررکھ دیااور د طیرے د طیرے سیکنے لگا۔اُس کے آنسوؤں سے ممی کے شب میں کے سینے پررکھ دیااور د طیرے د طیرے

خوابی کے لباس کا گریبان بھیگ بھیگ گیا گر ممی نے آئکھیں نہیں کھولیں۔رورو کر جبوہ ہلکان ہو گیا تو جانے کب اسے نیند آگئی۔

جانے کتناو فت وہ سو تار ہا۔

"چھوچھو۔"نیند میں اس کے کانوں میں تو بیہ کی آواز پڑی تو اُس نے تکھیں کھول دیں۔ "چھوچھو "تو بیہ نے ممی کی طرف سے نظر ہٹاکر بھائی کود کھے کر کہا۔ "سوسو کرنا ہے "سونو نے پوچھا تو اُس نے چھوٹا ساسر ہلا دیا۔ سونو نے عنسل خانے کا

مبینڈل گھماکر دروازہ کھول دیا۔

باہر شام ہو چلی تھی۔

توبیہ باتھ روم سے آکر ماں کے پاس لیٹ گئی۔

"مُمَّی ……مم ……ممّی " ثوبیہ نے اپنی شہادت کی اُنگل سے ماں کی آئکھ کھولنے کی کوشش کی ……وہ ناکام ہو کر پھر رونے لگی

ممی ی ی ..... "وه ممی کوپیارتی ہوئی ہچکیاں لینے لگی۔

سونو بہن کوبے بی ہے دیکھتارہا۔

"ممی اُٹھئے نا ..... ممی جی .... نونی رور ہی ہے۔اُ ہے بھوک لگی ہے۔"

وہ گلو گیر آواز میں مال سے مخاطب ہوا ..... اُسے خود بھی بھوک لگی تھی مگر جب تک

أس نے توبید کی بھوک کاذ کرنہ کیا 'اس طرف اُس کاخیال نہ گیا تھا۔

اب أے بھوک كااحساس ہونے لگا۔

وہ ماں کے پاس سے اُٹھ کر باور چی خانے میں چلا گیا۔ تمام برتن دھلے دھلاے رکھے تھے۔ کسی میں کچھ کھانے کونہ تھا۔

اُس نے فرج کھولا۔۔۔۔ اُس میں سیب رکھے تھے۔۔۔۔ وہ دوسیب اُٹھاکر کمرے میں آگیا۔
ایک سیب کو خود کتر نے لگااور دوسرا توبیہ کو پکڑوایا۔ توبیہ اُسے کھانے کی کو شش
کرنے لگی۔ مگراُس کے منہ میں اُگے آٹھ دانت سیب کے سخت چھکے کے ساتھ انصاف نہ
کرسکے اور وہ محض سیب کی سطح پرایک آدھ نشان لگاکررہ گئی اور چپ چاپ بھائی کو دیکھنے لگی۔
سونو نے سیب کا ایک مکڑا توڑ کر دیا تو وہ اُسے چبانے کی کوشش میں اِدھر اُدھرگھماتی رہی اور

آخر کار نگل گئی۔

دونوں سیب ختم ہو گئے تو سونو فرج میں پڑا آخری سیب اُٹھالایا ..... کچھ دیر دونوں سیب
پرزور آز مائی کرتے رہے۔اس نے فارغ ہو کر پھر ممی کو جگانے کی کوشش کرنے لگے۔
ممی پچھ نہ بولی تو دونوں رورو کر ممی کو ہلانے لگے۔ گھر میں اتن گرمی تھی گر ممی کا بدن
ایکدم ٹھنڈ اپڑا ہوا تھا ..... پھتے نہیں کیوں ..... پھر کسی وفت اُنہیں نیند آگئی .....
دوسری صبح بھی ممی نہیں اُٹھیں ..... در وازے کی گھنٹی دوبار بجی تھی۔ جس سے سونو جاگ گیا تھا۔

''جی …… ی ی …… کون ہے۔''کوئی جواب نہ آیا…… شاید مضبوط دیواروں اور بھاری دروازے کے اُس پاراُس کی معصوم سی کمزور آواز پہنچ نہیں پائی تھی اور آنے والا بھرلوٹ گیا تھا۔ فروازے کے اُس پاراُس کی معصوم سی کمزور آواز پہنچ نہیں پائی تھی اور آنے والا بھرلوٹ گیا تھا۔ تو ہیں ہے جاگتے ہی روناشر وع کر دیا تھا۔اور ممی کے پاس جاکر زور زور سے چیختے ہوئے رورو کر جب مایوس ہو گئی تو ہچکیاں لیتی ہوئی باہر آگئی …… اُس کا بھول ساچ ہرہ تھملا گیا تھا۔

باور چی خانے میں سونو فرج کھولے بغوراندر دیکھ رہاتھا۔ پرسوں کاپڑا ہوا دو دھ پھٹ چکا تھا۔ تو بیہ کو قریب دیکھ کراُس نے اُس کے کا ندھے پرہاتھ رکھ دیا۔

"دُودُو بِيئے گی۔"اُس نے ممی کی طرح پوچھا تھا۔

"ہوں" وہ زور زورے سر ہلا کر بولی۔

سونونے دودھ کے پچھ بچے ہوئے چچے خود بھی ہے اور توبیہ کے پاس جاہیں اس بوتل خالی ہوئی تو توبیہ کے پاس جاہیں اس بوتل خالی ہوئی تو توبیہ اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ خالی ہوئی تو توبیہ اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ سے خالی ہوئی دیار دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ماں کو دیکھنے سونو بھی کمرے میں آگیا۔اور پچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ماں کو دیکھنے

لگا۔ ممی کی شکل آج اچھی نہیں لگ رہی تھی۔

"کھڑی ہے باہر دیکھیں گے۔"وہ سر او پر سے نیچے کی طرف ہلا کر بولا۔ "نہیں ..... ممی یاش ....."وہ جھنکے سے نفی میں سر ہلا کر بولی .....

بیلا نظر آرہاتھا۔ چھوٹے جھوٹے ہو نٹوں پر پیڑیاں جمی ہوئی تھیں .....

دونوں ہاتھ اٹھاکراینی آئکھوں پرر کھ دیے۔اور ..... پھریتا نہیں کب وہ دیوار سے لگالگا فرش

پر آگیا۔اس کے گھٹے اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور وہ سوچکا تھا۔

صبح پھر دروازے کی کال بیل لگا تاریکھ میں بجی تووہی بیدار ہوا۔ دروازے تک گیااور بے چارگی سے اسے دیکھتارہا۔ پچھ منٹ بعد لوٹ آیا....گھر میں ہو تا تو کھڑکی سے نانی کو آوازلگا تا۔ یہاں تو نہ وہ دروازہ کھول سکتا تھانہ کھڑکی۔ کھڑکی کھول بھی لیتا تو اس کی آواز کون س پاتاکہ کھڑکی سے نظر آنےوالے لوگ اس کی آواز کی رسائی سے بہت دور تھے .....

آج توبید ابھی تک سور ہی تھی وہ در وازے پر تھہر کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں کا چہرہ بغیر پانی کے گلدان میں پڑے گئ دن پرانے بھول سالگ رہا تھا۔ وہ آہت ہ آہت ماں کے کچھ قریب جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ ممی کی شکل بدل گئی تھی یہ شکل کسی اور کی تھی۔ میلے سے قریب جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ ممی کی شکل بدل گئی تھی یہ شکل کسی اور کی تھی۔ میلے سے مئیالے چہرے والی ۔۔۔۔ اس کی ممی تو گیا اس کی ممی نہیں تھی ۔۔۔۔۔ تو کیا اس کی ممی کی شکل کو پچھ ہو گیا ہے۔۔۔۔ انسان کی ممی کوئی شریب سے گئی اور ہے۔ کوئی عجیب سی شے ۔۔۔۔۔انسان جیسی کوئی شے ۔۔۔۔۔انسان جیسی کوئی شے ۔۔۔۔۔۔انسان جیسی کوئی شے ۔۔۔۔۔۔

ذہن میں اس خیال کے آتے ہی وہ زور سے چیخ پڑا۔ ثوبیہ نے حجٹ سے آئھیں کھولیں اور رونے لگی۔وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر بھاگا اور ڈرائنگ روم کے لمبے صوفے کے عقب میں جاچھیا۔اس کا چھوٹا ساوجود تھر کھر کا نب رہا تھا۔اور آئکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہدرہے تھے۔ ثوبیہ کچھ دیرروتی رہی پھر اٹھ کر بھائی کوڈھونڈ نے لگی۔

''بیا۔ بیا''وہ باور چی خانے میں گئی اور روتے روتے بھائی کو پیکارنے لگی۔وہاں بھائی کو نہ پاکرڈرا نیگ روم میں آگئی۔

"بیا۔ آ۔ آ"اس نے نحیف سی آواز میں پکارا

سونو صوفے کے پیچھے سے نکل آیا۔اس کے خوفزدہ دل میں احساسِ ذمہ داری نے قوت بھر دی۔ بہن کود مکھ اس کے قریب چلا گیااور دونوں ہاتھوں میں اس کا چبرہ لے کر اس کے آنسوپو نچھنے لگا۔اسے محسوس ہوا کہ اس کی توبی کو بہت تیز بخار ہے۔ "بیا۔یانی "وہ بچکیاں لیتی ہوئی بولی۔

" تجفي بخار ٢ --- آجا- او هر ليك جا .... ميں پانى لا تا ہوں۔"

اس نے صوبے پر چڑھنے میں بہن کی مدؤ کی اور باور چی خانے کی طرف گیا۔ خوابگاہ

کے قریب سے گذرتے وقت اس نے ایک ادھوری سی نظر کمرے کی طرف تیزی سے ڈالی اور فرج کے پاس چلا گیا۔ فرج میں سے بوتل نکال کراسے گلاس میں انڈیلینے لگا۔ ساری بوتل خالی کر کے ہی کہیں گلاس مجر سکا۔

گلاس اور چمچے لیے وہ بہن کے پاس آگیااور اسے دھیرے دھیرے پانی پلانے لگا۔ نجج نج کچ میں ایک آدھ چمچے وہ خود بھی پنتار ہا۔

" 'بھو کی گئی ہے؟''اس نے نہایت محبت سے تو بیہ سے پوچھا تواس نے نفی میں سرملادیا۔ صبح جب دروازے کی گھنٹی سن کر سونو ہے بسی سے بلیٹ آیا تھااس وفت مسٹر تھسین کے ہاں پھر امان نے ٹیلی فون کیا تھا۔اور پھر مسز تھسین نے اپنی جذو قتی ملازمہ کواو پر روانہ کیا تھاجو لگا تار تین چار گھنٹیاں بجا کر لوٹ آئی تھی۔

توبیہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر نڈھال پڑی تھی۔

سونو ذمہ دار بھائی کی طرح اس کے قریب بیٹھا تھا۔ پچ پچ میں دونوں او تگھ لیتے ..... شایدسلسل نقابت یارات بھر گھٹی ہوئی آلودہ فضامیں رہنے کے باعث۔

ما پیرہ کھی سونوسر گھما کر چور نظروں سے بیڈروم کی طرف دیکھتااور جلدی سے چبرہ روبیری طرف پھیرلیتا۔وقفے وقفے سے اس کے آنسو بہہ نگلتے تھے۔

اس بار ثوبیہ جاگی تو پھر رونے لگی۔

"وُووھ ہے گی تو بی۔؟"اس نے آواز میں پیار بھر کر کہا۔

''مگر دو دھ تو ہے ہی نہیں۔اچھا تھہر جامیں کچھ اور دیکھتا ہوں۔'' تو بیہ نے کچھ نہ کہا اے خود بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔

وہ تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا باور چی خانے کی طرف گیااور پلاسٹک کی میز تھینچ کر نعمت خانے کی الماری کے ٹھیک نیچے تک لے گیا۔

بسک کاڈبۃ لے کر جب وہ خوابگاہ کے باہر سے گذراتواس نے بے اختیار ساہو کراندر نگاہ دوڑائی حالا نکہ وہ وہ ہاں سے سید ھاڈرائنگ روم میں بھاگ آنا جاہتا تھا۔ کیونکہ اسے بیتہ تھا اندراس کی ممی نہیں ۔ پہتہ نہیں کون ہے اور کیا ہے۔اس نے دیکھا کہ بیڈ پر پڑی ہوئی ممی اندراس کی می نہیں ۔ پہتہ نہیں گون ہے اور کیا ہے۔اس نے دیکھا کہ بیڈ پر پڑی ہوئی ممی جیسی کوئی چیز جیسے دب کر بھیل گئی ہے۔بند آنکھیں جیسے بڑے بڑے ابھرے ہوئے المحرے ہوئے المحال کی اس کے ۔بند آنکھیں جیسے بڑے بڑے ابھرے ہوئے المحراب

ابابیلیں لوٹ آئیں گی

ترنّم رياض

دائروں میں دھنی پڑی تھیں۔اس چیز کے ہاتھ پاؤں اور چیرہ جانے کس رنگ کے تھے..... دوسرے ہی بل اس نے منہ دوسری طرف موڑاور پوری طاقت لگا کرڈرا ٹنگ روم کی طرف بھاگا۔اس کا چیرہ خوف سے سفید ہو گیا تھا۔ بدن پسینہ بسینہ ہورہا تھا۔

شایدوہ ایک زور دار چیخ مار کر ہے ہوش ہو جاتا گر بخار میں چپ جاپ لیٹی ہوئی بہن نے اس کے حواس کو قابو میں رکھا۔ چیخ اس کے نتھے سے سینے میں گھٹ کررہ گئی۔
وہ بہن کے قریب چلا گیااور باچھیں کھول کر مسکرانے لگا تواس کے سو کھے سو کھے اب
سیلے ہور ہے تھے۔

"بسکٹ۔لایا۔ہوں"وہ تھر تھر اتی ہوئی آواز میں بولا۔ "کھائے گی۔"وہ پیار سے پوچھنے لگا۔اور تو بیہ ٹکر ٹکر بھائی کودیکھتی رہی۔

("آ جکل ار دو"نی دیلی، ۲۰۰۰، "جکل مهندی" ۲۰۰۰، نبی دیلی "شعر ویخن" مانسهرا) ساینامه مصر سرِ ۲۰۰۰

### 三之多.

ریشماں کو بچھا بچھا ساد کھے کر میر ہے اندرادای کی ایک لہر سر ایئیت کر گئی۔اب کیوں
اداس ہے وہ ۔۔۔۔ یہ بات میں بس سوچ کررہ گئی۔ کیونکہ میر بے نزدیک اب اس کے سارے
مسئلے حل ہو گئے تھے۔طوفان گذر چکا تھا کوئی نیا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ بیاروں می
حالت۔ یہ غمزہ تاثرات؟

کوئی ہفتہ بھر پہلے ریشماں کوشدید پریشانی کاسامنا کرنا پڑاتھا۔سب کی نگاہوں میں رسوا ہوتے ہوتے بچی تھی وہ۔سامنے والے پارک کے کونے والے گھرکے باہر ایک تماشاساہور ہا تھا۔اور وہ حیب جاپیار کہ کے جنگلے ہے لگی متوحش می دیکھ رہی تھی۔

''ارے ایباہی تو مرے جارہاہے تو میں کسی سے کم ہوں کیا..... جوان بھی تو ہوں۔ اس بڑھیا کو کیوں لوٹ رہاہے ماٹی ملے۔''

شنونے دونوں ہاتھوں کی مٹیوں ہے اپناگریبان اس زور سے کھینچا کہ اوپر کے دو بٹن ٹوٹ کرنیچے جاگر ہے اور ایک لڑھکتا ہوااس کی ماں کی پاؤں کے پاس رک گیا۔ شنونے چھاتی پر دو تھیٹر مارے۔

"اپنی ماں سے منہ کالا کیوں نہیں کر تارے۔ حرام کے جنے۔ ارے یہ بدمائی تو ہمارے باپ کو کھا گئی۔اب نیایارڈھونڈے ہے ۔۔۔۔ آخ تھو۔"

، برسب بہوں کے منہ سے مارے غضے کے حجاگ اُڑ رہا تھا۔ سانس پھول رہا تھا۔ مانتھ سے پسینہ بہد رہا تھا۔۔۔۔۔اور قمیض بدن سے چبک گئی تھی۔۔

'' '' '' کوئی تیری اپنی عَبَت (عزّت) تو ہے نہیں۔ سب جانے ہیں۔ اب ایک بیہ ہے سرم مجھے مل گئی۔' وہ دو پے سے ماتھے کا پینہ پونچھتے ہوئے بولی۔ اور سر پکڑ کر کھنکارنے لگی۔ بروس کی مل گئی۔'

بجمانے نہ بنے

ترنّم رياض

گاڑیوں کے ڈراینور دُور دُور کھڑے ہو کر شنو کو خاصی دیچیں ہے۔ کیے اور سن رہے تھے۔
''ارے او۔ مر د جات کے نام پر د ھے۔۔ ادھر تو آ ..... بلکونی ہے د کیے کر اندر چھپ
گیا تو .... جراینچ اُتر ..... تیری مال کے یار کا گھر ہے کا .... چو کیدار ہی تو ہے تو .... میری مال
کی تخواہ پر عیش کرے ہے حرامی لیچ 'جین پہنے ہے .... ادھر تو آ .... اس بڈھی کو کیام دانگی دکھا تاہے بیجوے .... تھو ہے جھ پر۔''
دکھا تاہے بیجوے .... آ مجھ سے بات کر .... ارے ارے .... تھو ہے .... تھو ہے جھ پر۔''
شنو نے دائن طرف کی دیوار کے قریب تھوک دیا .... اور دونوں پیروں کے تلوے زمین سنو نے دائن طرف کی دیوار کے قریب تھوک دیا .... اور دونوں پیروں کے تلوے زمین کے نیمن کے دوسرے میں کی کوشن کرنے گی ۔ اُس نے باز واو نچ اُٹھے ہوئے گھٹنوں پر رکھ کر اُنگلیاں ایک دوسرے میں کیمنالیس اور ہون کی جھج کر تیز تیز سانسوں پر قابو پانے کی کوشن کرنے گی ۔ اُس کے نتھنے کے باہر تھے اور پچھ لمی لمبی دو پہر کی کیمنالیس اور ہون کی ایک دو پہر کی دوبر کی گھٹوں کے شور میں اُنہیں باہر کی آواز دیکھنے کے لیے نیچ گیٹ پر آئی تھی۔ نیند کا لطف لے رہے تھے۔ اور پھر کولروں اور ائیر کنڈیشنوں کے شور میں اُنہیں باہر کی آواز نے بھی نہی نہی نہ دے رہی ہو گی۔ کہ میں بھی اتفاقا بی ڈاک دیکھنے کے لیے نیچ گیٹ پر آئی تھی۔ منائی بھی نہ دے رہی ہو گی۔ کہ میں بھی اتفاقا بی ڈاک دیکھنے کے لیے نیچ گیٹ پر آئی تھی۔ منائی بھی نہ دے رہی ہو گی۔ کہ میں بھی اتفاقا بی ڈاک دیکھنے کے لیے نیچ گیٹ پر آئی تھی۔ منائی بھی نہ دے رہی ہوگے۔ کہ میں بھی اتفاقا بی ڈاک دیکھنے کے لیے نیچ گیٹ پر آئی تھی۔

سامنے پارک کے جنگلے سے لگی ریشمال پھر کی مورت کی کھڑی تھی۔اُس نے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاکر جنگلے کی سلاخیس پکڑی ہوئی تھیں۔وہ بھی او پر بالکنی کی طرف نظر اُٹھاتی اور بھی بھری ہو ی بنی کی طرح چینی شنّو کو دیکھتی۔اُسے شاید حالات کے یہ رنگ اختیار کرنے کی تو قع نہیں تھی۔

ریشمال کی عمر کئی پنتالیس چھیالیس برس تھی۔ مگر دیکھنے میں وہ اپنی عمر ہے دس برس کم نظر آتی تھی۔ سامنے کی مستطیل پارک کے گر دگلی نما پختہ سڑک کی ،اور پارک کے اُس طرف کی قدرے چوڑی سڑک کی صفائی اُس کے ذمے تھی۔ وہ کئی برسوں ہے محکمہ میونسپائی میں خاک روبتھی۔ بچے ہوئے وقت میں وہ گھروں میں صفائی وغیر ہ بھی کیا کرتی تھی۔ محنت کش مونے کی وجہ سے جاتی و چو بند تھی۔

دو برس پہلے جب دولت زندہ تھا تو اُس کی کلائیوں میں در جن در جن کھر رنگین چوڑیاں سجاکرتیں۔وہ اپنی چوڑیوں اور لباس پر دل کھول کر خرچ کیا کرتی تھی۔ ٹخنوں پرچھم جھم کرتیں پازیبیں پہنے وہ ادھر اُدھر ننگے پاواں جلتے ہوئے کام کیا کرتی تو خاموش فضامیں حرکت كاحساس ہوتا۔ شوخ رنگوں كے لباس بہنے ہوئے سخى سنورى سى۔

اُس کارنگ کچھ سانولا تھااور ہونٹ سیاہی ماکل ارغوانی ہے ،جو چبرے میں سے نمایاں ہو کے ، اُس کی چھوٹی مگر گہری ساہ پتلیوں والی آئکھوں ہے میل کھاتے تھے۔ گلے میں کالے کالے مہین دانوں کی مالا ، کانوں میں سونے کی حجو ٹی جھوٹی بالیاں اور ناک میں ستارے کی ساخت کی لونگ۔ مگر دولت کے انتقال کر چانے کے ساتھ ہی وہ جیسے سجنا سنور نا بھول گئی۔ پچھے ہیں بائیس دن تو اُے اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ گھر نے نکلی نہ کسی ہے بولی۔ بیٹی نے سمجھایا بجھایا۔ پچھ بیٹی کے بچوں نے اپنے بھول بن میں ماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور اسنے اپناوجود باہر کی طرف تھینجا۔ جس دن وہ دوبارہ کالونی میں آئی تو کسی ملکے رنگ کالباس پہنے ہوئے تھی اُس کے گلے میں مالا بھی نہیں تھی۔نہ ہی کلائیوں میں چوڑیاں۔مگراس سادہ گی نے اسے ایک الگ سنا حسن عطا گر دیا تھا۔ جیسے ہری ہری گھاس پر کوئی سفید پھول کھل گیاہو۔یا نیلے آسان میں بادل کاایک مکڑا تیر رہاہو۔ایسا معلوم ہو تا جیسے وہ کوئی غیرشادی شدہ لڑک ہے جس کی شادی کی عمربس نگلا جا ہتی ہو۔ کچھ دن وہ تھوڑا تھوڑا کام کر کے کچھ وفت پارک کے کونے کے پاس باہری دیوارے ٹیک لگاکر تھوڑاوفت بیٹھ کر چلی جاتی۔ مگرر فتۃ ر فتۃ اُس نے پہلے کی طرح با قاعد گی ہے کام کرناشر وع کر دیا۔ بلکہ پچھے اور گھروں میں بھی کام طے کرلیا۔ کیونکہ اباُ ہے گھرجانے کی کوئی ایسی جلدٹی نہیں تھی۔ یارک کے کونے کے بالکل سامنے والا گھر توڑا گیااور اُس کی جگہ ایک بڑی بلڈنگ تعمیر کی گئی۔ رشیماں نے بلڈنگ کے نئے مالک سے بات کر کے صفائی کاکام اپنے ذمے لے لیا۔ جب تک عمارت کے سارے فلیٹ بک جاتے اے ان کی صفائی کرنا تھی۔ اس کے بعد فلیٹ خرید نے والوں کی مرضی پر منحصر تھاکہ اسے رکھتے یا کسی اور کو۔

ون کا بیشتر حصہ وہ پارک کے گردو پیش ہی نظر آتی۔ ایک گھرسے نگل رہی ہے۔ دوسرے گھر میں جارہی ہے۔ کام میں مگن۔ چپ چاپ۔ شام ڈھلنے سے پچھ ہی دیر پہلے وہ گھر چلی جاتی۔ اب گھر میں اس کا کوئی منتظر نہ تھا۔ دولت تھا نہیں اور بیٹی سسرال لوٹ گئ تھی۔ اس طرح کوئی دو ہرس ہیت گئے۔ ریشماں کی جفائشی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کونے والی بلڈنگ میں کوئی فلیٹ تو بکا نہیں ہاں ایک چو کیدار ضرور رکھ لیا تھا مالک مکان نے۔

بیں رق میں وجو سے ہونے میں ہوں ہوا تھا۔ چیبین ستائیس سالہ نوجوان۔ گہری سانولی چو کیدار گاؤں ہے تازہ تازہ وارد ہوا تھا۔ چیبین ستائیس سالہ نوجوان۔ گہری سانولی ر نگت کا۔ چیکیلے بالوں اور لمبے لمبے ہاتھوں پیروں والا۔

چندو کو کوئی کام تو تھا نہیں۔سار اسار ادن بلڈنگ میں بیکار ساگھو ماکر تا۔

اں دن ریشماں کچھ دیر سے کام پر آئی تھی۔ دراصل اسے سنار کے پاس جانا تھا۔ اپنی پاز بیں لینے ، جواس نے دھونے کے لیے دی تھیں۔ آج اس نے کلائیوں میں ایک ایک موٹی کی چوڑی پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک بالکل نیا ٹفن مبس بھی تھاکہ وہ توادُھر گھروں میں ہی کچھ کھائی لیتی تھی۔ پھریہ کھانا۔ ؟

''وہ چندو ہے نہ نا ……اس کے لیے …… بے جارہ کچھ کھاتا پکاتا تو ہے نی …… بس ادھِر ادُھر ٹھیلوں پر کچھ چنے کلچے کھا کھاکر بیار ہو گیا۔ ''اُس نے آہتہ ہے کہا۔

"کل میں صفائی کرنے گئی تو بستر پر پڑا تھا جنے کب ہے۔ سالمبر والے ڈاکٹر صاب ہے دوائی مانگ لائی تھی میں پھر اس کے لیے۔ورنہ جنے کب تک یجارہ پڑار ہتا۔ کوئی ہے بھی نی اس کا سند گاؤں میں دو بہنیں ہیں بس۔ کب کی بیاہی ہوئی۔"وہ بات کرتے کر نے آپھے لیے رُکی پھر سر پر دو ہے کا آنچل تھہراتے ہوئے نیجے دیکھ کر بولی:

"سادی! بھی ہوئی ناہے اُس کی۔ "اُس کے سانولے چبرے پرایک کھے کے کسی جھے میں قوسِ قزح کارنگ سالبرا گیا.....

كبيرن كهاتها:

اکھت کہانی پریم کی کچھو کہی نہ جائے گونگے کیسری سرکرا بیٹھے مسکرائے مگر دوسرے ہی لیمے مجھے خیال آیا کہ میرایہ خیال صرف خام خیال ہے کہ اُس کی عمر چندو سے کہیں زیادہ ہے۔ دہ اُس کی پہلی اولاد سے کچھ ہی بڑا ہوگا۔ تو ..... تو یہ ممتاہی کارنگ ہوگا۔ ساتھ کے مثنی رہی ہوریشماں۔

ریشمال نے چندو کا کمرہ سنوار دیا تھااور ضرورت کی ہر چیز ہے لیس بھی کر دیا تھا.....
جیسے سٹوو، کڑھائی، پتیلی وغیرہ۔پیسے اُس نے اپنی جیب سے خرچ کیے تھے۔اُسے دولت کی
پنشن بھی ملاکرتی تھی۔اپنی شخواہ تو تھی ہی ..... شخواہیں ان لوگوں کی نسبتاً بہتر ہوتی ہیں .....
پھراوپر کا کام بھی کرتی تھی ....اور اکیلی جان کا خرچ تھا ہی کتنا ..... یہ سب اُس نے اپنی خوشی
سے کیا تھا۔ بھی بھی وہ چندو کا کھانا بھی بنادیتی بلکہ اُس نے اسے بھی کھانا بنانا سکھادیا تھا....

144

چندو بھی ریشمال کے گھر جایا کرتا تھا۔

ریشمال اُس کا بہت خیال رکھتی تھی .....ریشمال یا خود چندو کے گھر میں ہوتی تھی یا چندواس کے یہاں .....سارے سلسلے ویسے ہی چل رہے تھے اور شاید ایسے ہی چلتے رہتے کہ اچانک ایک دن شنو بھی بیوہ ہوگئی۔ساس نے اُسے بچوں سمیت گھرسے نکال دیا تووہ مال کے گھر آگئی اور حالات تیزی سے بدلنے لگے۔

شنو کوماں کا چندو سے میل جول ایک آنکھ نہ بھایااور اُس نے ماں سے بولنا کم کر دیا .....
ریشماں چندو کے یہاں جاتی رہتی۔اُسے وہاں صفائی بھی تو کرناہوتی تھی۔بلکہ ابریشماں
کازیادہ وقت چندو کے گھر ہی گزر تا چندوریشماں کی مہر بانیوں کا عادی ہو گیا تھا .....یا جو بھی تھا۔وہ دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔

شنو نے جب بیہ محسوس کیا کہ ریشمال اپنی کمائی چندو پر خرچ کر دیتی ہے۔ تو مال سے جھڑ نے لگی۔ ریشمال اُس کے ہر جھڑ کے کا جواب خاموشی سے دیتی۔ اِس سے شنو کواور شہلی۔ سیمال اُس کے ہر جھڑ کے کا جواب خاموشی سے دیتی۔ اِس سے شنو کواور شہلی۔ سیمال کی کھولی سے نکل کر آس پاس کی کھولیوں میں پھیلنے گئی ..... اور شنو نے مال کو کھلے عام بدنام کرناشر وع کر دیا۔

اُن دِنوں ریشماں کچھ پریشان پریشان می رہنے لگی تھی حتیٰ کہ ہفؤیہاں چکھا ہاآئی اور پارک کے باہر چندو کو پکار پکار کرجانے کیا کیااناپ شناپ بکنے لگی ۔۔۔۔۔

ریشماں جب بھی کچھ نہ بولی ..... پارک کی ریلنگ تھامے عکر عکر دیکھتی رہی ..... چندو می گھر سے نہ نکلا۔

پڑوں کے بزرگ ملک صاحب نے شنو کو سمجھا بجھاکر خاموش کر دیا ..... ورنہ اس طرح کا برہنہ ہنگامہ کرنے پراُسے ڈانٹ ڈاپٹ کر بھگایا جاسکتا تھا۔ مگراب زمانہ بدل گیا تھااور اُس کا تعلق اہم فہرست سے تھا.....

بہر حال جب وہ جلی گئی ..... توریشماں و ہیں ریلنگ کے پاس بیٹھ گئی ..... کچھ اور لوگ بھی اد ھر اد ھر کھڑے تھے کچھ دیر بعد ملک صاحب نے ریشماں کو بلایا تو وہ آہتہ آہتہ چلتی ہوئی ان کے پاس آگئی۔

"سب جانے ہیں کہ تیری بیٹی بکواس کرتی ہے۔تم کیوں اس طرح پریثان ہور ہی ہو۔ بجھانے مدینے جاؤ۔ کام وام کرواپنا۔' ملک صاحب نے نرمی سے کہا۔ وہ سر جھکائے دوسر ی طرف چلی گئے۔
جب سے دس گیارہ روز گزر گئے۔ ریشمال کام پر نہیں آئی چندو بھی دو جار دن چھپا چھپا چھپا جب تارہا — کچھ اور دن گزرنے پر جب ریشمال آئی تو میں پہچان نہ سکی اسے۔ وہ دس برس جواس کی عمر میں کم نظر آتے تھے اس نے ان پندرہ دنوں میں جی لیے تھے۔

اس کی آنکھوں کے گردسرئی دائرے پڑے ہوئے تھے۔ ''کیا ہوا۔ بیار تھیں ۔۔۔۔؟''میں نے پاس جاکر دھیرے سے کہا۔ ''نہیں جی۔'وہ نظریں جھکا کر بولی۔

"پھراتنی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟۔اتنے دن آئی نہیں۔"

"بس اب کام چھوڑ دوں گی جی۔"وہ یاسیت میں ڈوبے کہجے میں بولی۔

''کیوں۔کام کیوں چھوڑ وگی۔'میں نے جیرت سے پوچھا۔ ''گاؤں جاؤں گی۔وہیں رہوں گی۔''

"مگر سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ سب جانتے ہیں۔" " نہیں جی وہ بات نہیں …..وہ تو میں سہہ گئی تھی مگر ….."وہ گلو گیری آ واز میں بولی۔

"پھر کیاہوا تمہیں؟"

"اس کے دوسر ہےدن میں آئی بھی تھی....."اس کی آئکھیں بھر آئیں۔ "تو..... پھر کچھ ہوا؟"

"سب کام والیاں پارک کی دیوار کے پاس بیٹھی تھیں ..... میں بھی تھی ..... وہ جو اماّں ہے نا ..... وہ بوڑھی سی اماّں ..... جو بیس لمبر میں کھانا بناتی ہے بیس سال کے ۔۔۔۔۔ موٹے چشمے والی" سے ..... موٹے چشمے والی"

"بإلىبال.....نو"

"وہ بولی تو بیاہ کیوں نہیں کرتی اس چندو ہے ….. میں کچھ نہ بولی ….ا ہے میں چندو بھی ادھر سے گذرا ….. امال نے اے آواز دی۔ بولی بیاہ کا ہے نہیں کر تااس ہے۔ بدنام کر دیا ہے جاری کو ۔ بیل کو ۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ کچھ بھی نہ بولی۔ پھر۔ سب میرے کو بولنے لگیس کہ تو کیا کہتی ہے ریشمال ….. چندو مجھے ہی دیکھے جارہا تھا۔ میں۔ میں۔ بولی کہ ….. میں بولی مدانہ نہ دند

کہ ..... میں تو تیار ہوں ..... چاہے کہیں لے جائے مجھے ..... بس بی بی جی ..... اتنا ہو لی کہ وہ۔'' ریشمال پھوٹ بچوٹ کررویڑی .....

"ا تنابولی که وه ..... "وه جیکیاں لیتی رہی۔

"اتنابولی کہ وہ۔غصے۔ ہو گیا۔ بولا میرا کچھ ہے نی اس کے ساتھ میں تو ایسا کبھی سو جا بھی نہیں ....اور پیر جور جور سے پنختا ہوا چلے گیا ..... "ریشماں نے سر دیوار سے ٹکادیا ..... اس کی آئکھوں سے آنسورواں تھے۔

''اب جندہ نہ رہوں گی بی بی جی ۔۔۔۔۔ کچھ کھالوں گی ۔۔۔۔۔ جان دے دوں گی ۔۔۔۔۔ میرے بنا چین نہیں تھااس کو ۔۔۔۔۔اب مجھے جانتا ہی نہیں ۔۔۔۔۔دھو کے باج ۔۔۔۔۔'' ریشماں زار و قطار روئے جار ہی تھی ۔۔۔۔۔

(''ایوانِ ار دو''نئی دیلی، ۰۰۰ ۳ء '' کتھا''اگگریزی، نئی دیلی، ۰۰۰ ۲ء)

## برف گِرنے والی ہے

"سرکارنے بچوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کردی ہے۔" حاجرہ نے کھڑک کے توٹے ہوئے شیشے کی جگہ چاولوں کی پیچھ لگا خبار چپکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
"اس سے ہوا نہیں رکے گی۔ کوئی گئے کا ٹکڑا تلاش کرو۔ "خفز محمہ نے بیوی کی طرف دیکھااور چو لہے میں کل رات سے پڑی راکھ میں چلم سے بند ھی ہوئی چپٹی کی مدوسے انگارہ تلاش کرنے لگا کہ تمباکو کے چونی ڈیے میں سے اسے پچھ اوھ جلا تمباکو مل گیا تھا۔ اور صبح تلاش کرنے لگا کہ تمباکو کے چونی ڈیے میں سے اسے پچھ اوھ جلا تمباکو مل گیا تھا۔ اور صبح سے اس نے حقے کا ایک ش بھی نہیں لگایا تھا۔

"تو پھر میں کیا کروں ائی۔" جاوید دونوں ہاتھوں کو آپس میں تیزی ہے رگڑتے ہوئے باری باری والدین کی طرف دیکھ کر بولا۔

"اپنے باباسے پوچھو۔ تنہااس کی محنت سے ہم جاروں کا گزارہ نہیں ہوسکتا بیٹاد ونوالے جا ول بھی مشکل ہو جائیں گے۔"

'' ''تم اب بچے نہیں ہو بیٹا۔ بڑے ہو گئے ہو۔ میں بھی کمزور ہو گیا ہوں۔ مستقل زکام سے میرا سر در د کر تار ہتا ہے ۔۔۔۔۔ پھر تمہارے ہاتھ ،انگلیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں۔''

" مرخواجہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری انگیوں میں اب بھی بڑی نزاکت ونفاست ہے۔ تم نمونوں کے بھی ماہر ہوگئے ہو۔ ابھی کچھ برس اور تم قالین بننے کاکام بہ آسانی کر سکتے ہو۔ وہ میری تنخواہ بھی بڑھارہے ہیں ' بابا''

"مرہم کیاکر سکتے ہیں۔ تہہیں کوئی مز دوری کاکام کرنا پڑے گا۔ یہ جو ساجی کارکنوں کا وفد تہباری فیکٹری آیا تھا۔ وہ دوسری ملوں اور فیکٹریوں میں بھی گھوم رہا ہے۔ پھر خواجہ صاحب تو خود ڈرر ہے ہوں گے تم لوگوں سے کام کروانے میں "خضر محمد چلم سے بندھی چٹی مساحب تو خود ڈرر ہے ہوں گے تم لوگوں سے کام کروانے میں "خضر محمد چلم سے بندھی جسٹی میں الما

کی مدد سے چو لہے میں پڑی راکھ کے نیچے دیا آخری انگارہ نکال کر چلم میں ڈالتے ہوئے بولا۔
"ہاں بیٹا۔ پچھ دن تو زور رہے گا۔ پھر شاید پچھ دیر خاموشی چھاجائے۔ یہ اجلے کپڑوں والے لوگ بڑی کھو کھلی ہمدر دی جتاتے ہیں۔ کون ماں نہیں جاہے گی کہ اس کا بچہ پڑھے لکھے۔ مگروہ کیاجا نیس بھوک کیا ہوتی ہے۔"

اخبار کھڑ کی پر نہیں چپک پایا تھا کہ کل رات کے چاولوں کی پیچھ کا آخری قطرہ تک جاوید احمد نے صبح اپنی چھوٹی بہن کو چچ سے پو نچھ کر بلادیا تھا۔ اور اخبار ٹھیک طرح سے نم نہیں ہوا تھا۔ حاجرہ نے کاغذ موڑ توڑ کرچو لیے کی طرف اچھال دیا۔

"اب کیاہوگا۔"اُس نے پاس رکھی کا نگڑی میں پڑی راکھ میں انگلی ڈال کراُسے پیندے تک ٹول ڈالا۔ کا نگڑی میں ایک چنگاری تک نہیں تھی۔ ساری راکھ ٹھنڈی پڑی تھی گھر میں کئی دن سے کا نگڑیوں کے کو کیے بھی ختم ہو تھے تھے اور لکڑی بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ چو لہے کی تھوڑی بہت آگ ہی کا نگڑیوں میں استعال ہوتی تھی۔

وہ دونوں ہاتھوں کو پھران کی آستینوں کے اندر سمیٹ کرمٹی سے بی ٹھنڈی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے پاس ایستادہ رہنے سے اسے سر دی لگ گئی تھی اور آواز میں کپکیاہٹ بیدا ہو گئی تھی۔

"اب سب ٹھیک ہوجائے گاامی۔"جاویدا جمدیا سمین کو گودہے اُتارکر ماں کے قریب لے گیا۔ حاجرہ نے بچی کو پھرن کے اندر ہاہوں میں سمیٹ لیا۔ پھرن کے گریبان سے بچی نے اپنا چھوٹا ساسر ہاہر نکالا اور مال کے رخسار کے ساتھ ٹکا کر بھائی کودیکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔

"کیے ٹھیک ہوگا، بیٹا۔" حاجرہ نے جاوید احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ خود حاجرہ کی آنکھوں میں دونوں جہاں کی ناامید کی تھی مگر جاوید احمد کی نظروں میں قندیلیں ی روشن تھی ۔۔۔۔ اس کی ٹھوڑی پر چند ایک سیاہ بال نمود ار ہو چکے تھے اور پچھ گنتی کے کانوں کے پاس بھی اگ آئے تھے۔ اس کی ناک اور رخسار سرخی ماکل تھے اور گھنے گھنے بال ابھی بھی گیلے تھے گو کہ وہ کوئی دو گھنٹے پہلے سڑک کے اس پار طویل زینہ طے کر کے جہلم میں اتر کر نہا آیا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ سر دی سے گھر اتا نہیں تھا۔ پھر گرم پانی اسے میسر بھی کہاں تھا۔ یہ الٹی پائی گرم کرنے میں کتناخر چہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچا کرتا۔

"بہت پہلے سے میرے پاس ایک کام کی دعوت ہے۔ میں نے انکار کردیا تھا۔ مگر بابا بدف گدنے والی ھے اب کروں گا۔ بس ذرااحتیاط کا کام ہے۔اور پیبہ ہی پیبہ'' ''جاویداحمہ بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے بولا۔

" بیج؟ پھر تم نے اب تک کیوں یہ کام شروع نہیں کیا۔ گھر میں راش آ جا تا۔ تم لوگوں کے گرم کپڑے بھی۔ برف گرنے والی ہے۔ بیر ضائی اب چھوٹی پڑتی ہے۔

ہم جاروں اس میں ساتے بھی کہاں ہیں۔ آڑھی اوڑھنے کی وجہ سے تمہارے باباتو بمشکل چھاتی تک لے پاتے ہیں اسے۔ ایک بڑا سالحاف بنوائیں گے۔ بہت سی روئی ڈلواکر''حاجرہ کے چبرے سے کرنیں سی پھوٹنے لگیں۔

"تو يحريس جاؤل-اي-بابا"

"لیکن کہاں جاؤگے بیٹا۔"خصر محدنے بجھی را کھ اور جل بچکے تمبا کو والا خالی حقہ گڑ گڑایا۔ "خلیل جو کے پاس" جاوید احمہ نے مٹی کی دیوار میں پھنسائے گئے جھوٹے ہے آئینے کے پئتے ہوئے حاشیے پر کہیں سے بھی نہ نظر آنے والی گر دیو نچھنے کے بہانے آئینے میں ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھ کر کہا۔

"ارے نہیں بیٹایہ کیا کہہ رہے ہوتم۔خدانہ کرے کہ تم کوئی ایساکام کرو۔"خصر محمہ نے حقہ سامنے سے ہٹادیا۔اور تشویش ناک نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا۔

''خداکے لیے بیٹا۔ تم ایباسو چنا بھی مت'' حاجرہ نے پھرن کے اندرے یا سمین کو نکال کر کنول کی جڑوں کی گھاس ہے بنی چٹائی پر لٹادیا۔اور اٹھ کر بیٹے کے قریب آگئی۔اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔

"نہ میر کے لعل۔ ہمارے پیٹ کے لیے اپنی زندگی مت بیچنا۔ بھو کی جی اوں گی۔ تمہیں کھو کر زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ میرے بیچے۔"اس نے اپنے سو کھے لب جاوید احمد کے بالوں سے لگالیے۔اور پھوٹ پھوٹ کررویڑی۔

"ابیانہیں ہوگامی۔ جاوید احمد مال سے لیٹ کربولا۔ "انتے لوگ تو کرتے ہیں کام۔ کتنے ہی ہیں جنہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ خواہ مخواہ دل ہار رہی ہیں۔ مجھ پر بھروسہ رکھئے اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔"

'' مگراس میں دوسروں کی جانیں بھی تو جاستی ہیں اور وہ گناوعظیم ہے۔اتنابر اخطرہ۔اپنا، دوسروں کا۔نہ بیٹا۔نہ سن حاجرہ نفی میں گر دن ہلاتی ہوئی بولی۔''ایسامت کرنامیر سے بچے۔'' برف گرنے والی ھے " خلیل جو کہتے تھے ثواب ہے۔ کچھ ہو گیا تو شہادت نصیب ہو گی۔ مگر میں اپناخیال ر کھنا جانتاہوں بابا۔امی کو سمجھا ئے نا۔"جاویداحمہ کواڑ کے قریب بیٹھ کرا ہے جو توں کا جائزہ لینے لگا۔ شکر ہے ابھی برف نہیں گری۔ بائیں جوتے کا تو تلا بی الگ ہورہا ہے۔اے سلوانا ہو گا۔وہ موزے پہن کر باپ کو دیکھنے لگا۔ پچھ دن بعد وہ اپنے لیے نہایت عمدہ جوتے خرید سکے گا۔ جیسے خواجہ صاحب کا بیٹا پہنتا ہے۔ لمبے لمبے فیتوں والے ملکے تھلکے ہے۔ "تم-تم تومیرے رحمل بیٹے ہو۔ یہ کام کیونکر کر سکتے ہو۔ زندگیاں توسب کی قیمتی ہوتی ہیں۔"خضر محمد بیٹے کے پیروں کی طرف دیکھتاہواسمجھاتے ہوئے بولا۔ پھٹے موزوں

میں سے جاویداحمد کی سرخ ایڑھیاں اور انگوٹھے بچوں کے پیروں کی سی نزاکت کیے ہوئے

نظر آرے تھے۔

"ا بھی کل ہی کی تو بات ہے سرخ بیر بہوئی سانتھا مناوجود دائی مہرونے خصرمحد کی باہوں میں تھایا تھا۔اسے خصر محمد نے ہیں روپے کانوٹ انعام میں دیا تھا۔ مہنگائی بھی تواتنی نہ تھی۔ حاجرہ نے پچیس روپے کی اون ہے اپنے مُنے کے موزے ، سویٹر اور ٹوپی تک بُنی تھی۔" دو جوڑے موزے بھی لاؤں گا اپنے لیے۔ خواجہ صاحب کے بیٹے کو کتنا لطف

آتا ہو گاایسے عمدہ جوتے پہن کرچلنے میں۔ جاوید احمد سوچ رہا تھا۔ ایک دن جب فیروز میاں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے وقت جاوید احمد کی ہوائی چیلیں پہن گئے تھے توان کاجو تا یائدان سے ہٹاکرایک طرف رکھتے ہوئے جاویداحد حیرت زدہرہ گیا تھا۔ اتناجیم نظر آنے

والاجو تااور وزن نہ کے برابر۔ فیر زومیاں چلتے کیاہوں گے۔اڑتے ہوں گے ہوامیں۔

''کیاسوچ رہے ہو بیٹے۔ بتاؤنا۔ بیہ کام تمہارے جیسے انسان کے لیے نہیں ہے۔ پچھ اور کام دیکھ لینا۔ دیکھتے ہیں خدا کی کیامرضی ہے۔

کھے دن ذرا صبر کرو۔ میں چشمہ بدل لوں گاتو باریک کڑھائی کا کام پھر سے شروع كروں گا۔ آمدنی بڑھ جائے گی۔اس موٹی كڑھائی كے كام میں كمائی بہت كم ہوتی ہے۔ بس ذراحاريمي آجائيں توڈاكٹر....."

" چار پیے۔ کہاں سے آئیں گے بابا۔ بھو کے پیٹ کتنے دن اور کس امید پر انتظار كريں گے۔ ياسمين بھو كى مرجائے گى۔ جانے خواجہ صاحب كب كام پربلائيں۔ بلائيں گے بھی یا کیامعلوم۔ پھر گزارہ کہاں ہو تاہے بابا۔ "جاویداحمہ جوتے پہن کر کھڑا ہو گیا۔

"مگریہ جان کاخطرہ۔ میرے بچے۔ جب جان ہی نہ رہے گی تو بھوک سے لگے گی۔ تمہارے بابا کھ کریں گے۔ تم فکر مت کرو۔"

"ارے بیٹا سنو تو۔" حاجرہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی گر شدید دھند ہیں اسے جاوید احمد کا ہیولہ تک دکھائی نہ دیا۔ البتہ کہرے سے نم راستے پراسے پھٹے تلے والے جو توں کے گھسیٹے جانے کی ساعت سے دور ہوتی ہوئی غیر متوازن جاپ سنائی دے رہی تھی۔ دھڑ کتا ہوا دل دونوں ہاتھوں سے تھام کروہ خصر محمد کی طرف پلٹنے لگی تووہ بھی دہلیز تک آچکا تھا۔
دل دونوں ہاتھوں سے تھام کروہ خصر محمد کی طرف پلٹنے لگی تووہ بھی دہلیز تک آچکا تھا۔
"حاوید"

ایک پکار فضامیں ابھری تو قریب کے کسی خزاں زوہ نخ بستہ در خت کی جے ہوئے کہرے میں لیٹی ننگی شہنی پر ببیٹھا کوئی کوا بولااوراندرہے یا سمین کے رونے کی آواز آنے لگی۔

("انشا" كلكته، ۱۰۰۰م)

## شيرني

"میں ڈرگئی۔۔۔ بی بی ہی۔۔۔ ہی۔۔۔ گی۔۔۔ "نجمہ نے تھراتے ہوئے تھہر کھر کے کہا۔ اُس کا چہرہ سفید پڑگیا تھا۔ ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ سانس پھولا ہوا تھااور خوف زدہ بھٹی بھٹی آئکھوں تلے ناک بچھ اس طرح سکڑی ہوئی تھی کہ ناک سے ملی ہوئی ایک لکیر سیدھی پیٹانی کے در میان تک جارہی تھی۔

میں اُس کی بات س کر مششدر رہ گئی۔ کہیں وہ نداق تو نہیں کر رہی۔ مگر نہیں۔ شاید وہ صحیح کہدر ہی تھی اور میرا دل ہی اُس کی بات پریقین نہیں کرناچاہ رہاتھا۔

 چراگاہ سے لگی ڈھلوان اتر کر گاؤں کے اندر چلا گیا تھا۔ اسے کوئی ضروری کام تھااور اس کی جگہ رات جر ڈاک بنگلے میں رہنے کے لیے کوئی اور آنے والا تھا۔ رات رہنے کے لیے کوئی اور آنے والا تھا۔ رات رہنے کے لیے کوئی آیکہ نہیں بیمعلوم کرنے کی کسی کو ضرور تنہ پڑی۔ سب اپنی اپنی خوارگاہوں میں چلے گئے۔ میرا کمرہ دوسر می منزل میں تھاجس کی کھڑ کیاں باغیچے میں تھلتی تھیں۔ رات کو اچانک میں جانے کس آہٹ سے بیدار ہو گئی۔ پچھ دیر کروٹیس بدلتی رہی پھر اٹھ کر کھڑ کی کے میں جانے کس آہٹ سے بیدار ہو گئی۔ پچھ دیر کروٹیس بدلتی رہی پھر اٹھ کر کھڑ کی کے قریب چلی گئی۔ پر دہ سر کایا تو سار اماحول چھٹکی ہوئی چاندنی میں نہایا ہوا ملا۔ میں نے کھڑ کی خوشبو کھول دی۔ بجیب روح پر ورسی ہواکا جھو نکا میر سے چر سے شرایا۔ ہوا میں جنگل کی خوشبو کے ساتھ باغ کی مہل بھی شامل ہو گئی تھی۔ مختلف نوع کے پھولوں کا منظر میں آئکھوں کے راستے دل میں اتار نے لگی۔ چاندنی میں باغچے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مصور نے شوخ رگوں سے بنائی کسی تصویر پر سرمئی گھول گرا دیا ہو۔ سار اماحول سکون میں ڈو با ہوا تھا۔

اجانک بر آمدے سے ملحقہ چونی زینے پر قد موں کی جاپ سنائی دی۔ میں نے کھڑک سے گردن نکال کر نیچے کو جھانکا تو ایک چمکتی ہوئی پنڈلی نظر آئی اور پھر دوسری، اس کے ساتھ ہی پوری شبیہ میرے سامنے تھی۔وہ کوئی طویل قامت لڑکی تھی جوہاتھ میں لال ٹین لیے پھاٹک کی طرف جارہی تھی۔ مہمانوں میں اُس جلیے کی کوئی لڑکی شامل نہ تھی۔پھر .....؟

مجھے سارامنظر کسی Horror فلم کاسین معلوم ہورہا تھا۔ وہ بغیر دائیں بائیں دیکھے سیدھا پھاٹک کے قریب چلی گئی اور بغیر کسی آ ہٹ کے زنجیرا تاردی۔ کواڑ کے قیضے دھیرے ہے کچھ بولے اور پھر خاموش ہوگئے۔ لڑکی نے سلوار قمیض پہن رکھا تھا اور پالچنج گھٹنوں تک چڑھا لیے تھے گلے میں دو پٹہ تھانہ پاؤں میں چیلیں۔ لبی سی کمر پرموٹی یچوٹی جھول رہی تھی۔ لڑکی کون تھی ۔۔۔۔اور کہاں جارہی تھی۔۔۔۔۔اس سناٹے میں ۔۔۔۔ آدھی رات کو۔۔۔۔۔۔

مجھے بھو توں چڑیلوں پریفتین نہیں تھا مگر .....

جب اس نے ایک ہاتھ سے کواڑ بند کے تو میں نے اُس کے دوسرے ہاتھ میں لمبے دستے والی کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھی تھی۔ دیوار کے اُس طرف ہوتے ہی وہ غائب ہو گئی۔
سامنے ہرے بھرے میدان میں کوئی شے متحرک نہ تھی۔ کھو کھلے تنے والا ایک بڑا ساا کہلا در خت خاموش کھڑ اتھا۔ اچانک کسی جانور کی چیخ میری ساعت سے ٹکرائی تو میں سمجھ گئی کہ ایک ہی ایک ہی ایک آواز سے میری نیند ٹوٹی تھی۔ اُس کے بعد کسی بڑے سے پھر کے گرنے کی صد نہ

آواز آئی۔اور ساتھ ہی دوڑتے ہوئے قد موں کی آہٹ بھی۔اُس کے بعد پچھ دیر ساٹارہا پھر لڑکی جیسے دیوار کی دوسری طرف سے پھوٹی اور در خت کے تنے کے قریب چلی گئی۔ لاکٹین کی روشنی میں مجھے دور سے تنے کے پاس تقریبائے تی جسامت کا کوئی جانور لیٹا ہوا نظر آیا۔ لڑکی نے اسے بغور دیکھا اور واپس پھاٹک کی جانب چل پڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھایا شاید آرہا تھا۔ میں نے کمرے کی بتی روشن کی ، کہتے ہیں بھوت پریت روشنی میں .....

سایا تا پیر از با طالت کی سے سرے کی گیارو کی کا جہے ہیں جوت پریت رو کی میں ..... لڑکی نے اندر داخل ہو کرز نجیر چڑھادی اور میرے روشن کمرے کی طرف دیکھنے لگی "سلام بی بی جی ..... کچھ جائے کافی لاؤں ..... نیند نہیں آئی۔"

وہ او پر چہرہ کر کے بولی۔ وہ شاید مسکرا بھی رہی تھی۔ جاندنی میں اُس کا چمکنا ہوا چہرہ تو نظر آرہا تھا مگر نہ تو نقوش واضح تھے نہ تاثرات معلوم پڑر ہے تھے۔ میں اُسے کئی لمحے دیکھتی رہی۔
"تم کون ہو؟" میں نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پوچھا اور مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میری آواز سُن کر اُس کا بازو بہت لمباہو جائے گا اور کھڑکی تک آگر مجھے دبوچے لے گا۔.... مگر

"میں نجمہ ہوں جی ….. میر ابابایہاں چو کیدار ہے "وہ لال ٹین چرے کے قریب لے جاکر بولی۔ وہ کوئی سولہ ستر ہ برس کی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ جاکر بولی۔ وہ کوئی سولہ ستر ہ برس کی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ "تم ادھر کہاں گئی تھیں ……اس وقت ….. نجمہ۔"

''وہ جنگلی بلّا تھاجی ۔۔۔۔ کئی دنوں سے مرغیوں کو کھائے جارہا تھا۔ مار دیا میں نے اُسے۔ آپ دیکھیں گی۔۔۔۔؟''وہالیماونجی آواز میں باتیں کررہی تھی جیسے اس وقت آدھی رات نہ ہو بلکہ دوپہر کاوقت ہو۔

" نہیں ..... شکر ہے ....اب میں سور ہی ہوں۔"

صبح میری آنکھ کھلی توباغیچ سے باقی لوگوں کی باتوں کی آوازیں آرہی تھیں۔وہ بلتے کی لاش کامعائنہ کررہے تھے۔ لمبے سے بلے کی گردن پر کلہاڑی کا گہرانشان تھا۔

ہے جارہ بلآ ..... مگروہ لڑکی ..... مجھے خیال آیا۔ در وازے پر دستک ہوئی اور وہ جائے کی کشتی لیے داخل ہوئی۔

"صبح بخير بي بي جي سب جائے بي كرينج آئے گاميں آپ كووہ جنگلي بلا وكھاؤں گي ..... شكر؟"وہ جائے بنانے لگي۔ "ایک چیج ….. تم کیسے جانتی تھیں کہ بلا ہی ہے۔ کوئی چیتا ویتا ہوتا تو؟" میں نے اُس کے ہاتھ سے جائے گی پیالی لے لی اور اُس کی آئھوں میں دیکھ کرمسکرائی" ویسے تو جھے پتہ تھا جی کہ بلا ہی ہے۔ گھریہ بھی سوچتی تھی کہ کوئی لومڑی بھیٹریا، یا کوئی چیتا نہ ہو۔"وہ ہنس دی۔ جی کہ بلا ہی ہے۔ گریہ بھی سوچتی تھی کہ کوئی لومڑی بھیٹریا، یا کوئی چیتا نہ ہو۔"وہ ہنس دی۔ "تو…. تم ڈریں نہیں۔"

''ارے نہیں جی میں تو اُس کا بھی یہی حال کرتی۔'' وہ آئکھیں گول گول گھما کر ایک تر چھی نظر فرش پر ڈالتے ہوئے بولی۔

" ڈر کا ہے کا جی . . . ڈر ناتو صرف او پر والے سے جا ہے۔ "

نجمہ کی شادی دو تین برس میں ہونے والی تھی۔ جمھے اس کی سادگی اور بہادری کچھ ایسی بھائی کہ میں نے اُس کے والدین سے اسے ان دو تین سالوں کے لیے مانگ لیا۔ میں بھی شہر میں اکیلی رہتی تھی۔

ان لوگوں نے اُسے بخوشی میرے ساتھ کر دیا۔

میرا فلیٹ تین منزلہ مکان کی تیسر کی منزل پر واقع تھا۔اور حبیت پر ایک کونے میں ایک کمرہ بناہوا تھااور اُس سے آٹھ دیں گز کے فاصلے پر عسل خانہ وغیرہ باقی اطراف کیلے ہی گلے تھے۔ کچھ پھولوں کے کچھ خالی، جن کے پودے خراب ہو چکے تھے۔

ہفتے ہمر کے اندراندر نجمہ ہے ماحول میں ایسے رچ بس گئی ہیسے سال ہمر سے بہیں رہ رہی ہو۔ علی الصباح نہادھو کر پوروں میں پانی دے کر بھیگی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک لیے نیچے آ جاتی۔ میں آوھی سوئی آدھی جاگی دروازہ کھول دیتی۔وہ ایک شاداب می مکان سجائے سلام کرتی ہوئی باور جی خانے کی طرف چلی جاتی پھر پچھ دیر بعد جائے کی کشتی مسہری سے ملحقہ تپائی پررکھ کروہ مجھے میراپرس پکڑا دیتی اور بینے لئے کر بازار چلی جاتی۔ پھر دن کا معمول شروع ہو جاتا۔ بھی صفائی بھی دھلائی بھی باتیں بھی آرام وغیرہ کی دن اگر جھے اسے اکیلا چھوڑ کر سارادن بھی باہر رکناپڑ تا تو واپسی پر اُسے خوش و خرم پاتی۔ ضرورت پڑنے پروہ شام کو بازار چلی جاتی تھی۔وہ پہلی بارشہر آئی تھی، مگر اس بات کی اُسے کوئی خوش تھی نے مُم، مگر اس بات کی اُسے کوئی خوش تھی نے مُم، حیرت تھی نہ مجس ،اسے ایخ کام سے کام تھا۔نہ تو وہ صبح کے وقت نیم سنسان سڑک پر چلئے سے گھبر اتی تھی نہ بی از تی رات کے اندھرے۔۔

پھر ..... پھر اُسے ڈر کس شے سے لگا۔ اوپر تواپیا کچھ نہ تھاجس سے وہ ڈر جاتی .....وہ

لیکن ڈر ہی کیسے سکتی تھی۔

"تم كس ب در سكتى مو؟" ميں نے لفظ تم پرزور ديا۔

"نداق تونہیں کر رہیں ..... "میں نے یفین اور بے یقین کے ملے جلے تاثرات کے

در میان کہااور باہری دروازہ بند کر کے اُس کے قریب آگئی۔

"اوپر ..... كوئى ،... كوئى ، جى "وە رُك رُك كربولى-

''کیاکوئی بھوت دوت ہے؟''میں نے مصنوعی جیرت سے کہااور مسکرانے گئی۔ ''میں بھوت سے نہیں ڈرتی جی''اُس کی آواز کی گھبر اہٹ کچھ کم ہوئی تو اُس نے

چہرے پر آرہے بال انگلیوں سے کانوں کے پیچھے ٹانکے اور حلق کے پاس سے دو پٹہ ذراسا تھینچ کر بالائی لب پر آر ہاپسینہ یو نچھا۔

''تو پھر کیا تھا جس سے تم جیسی بہادر لڑکی ڈر سکتی ہے۔'' میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر ا۔ تووہ کچھ بل مجھے دیکھتی رہی اور پھر نظریں جھکا کرا پنا خنوں کو دیکھنے لگی۔ جانے کب اُس کی آنکھوں ہے آنسوں نکل کرر خیاروں پر ٹک گئے تھے۔

"كيابوا.... مجھے بتاؤنا" ميں نے پيار سے پوچھا تو وہ دونوں ہاتھوں ميں چہرہ سميث كر

''د کیھوالیے .....روؤ نہیں .... مجھے بتاؤ تو صحیح ..... آخر ہوا ..... کیا۔''میں نے اُس کے چہرے کر طرف د کمھے کر کہا۔ چہرے کر طرف د کمھے کر کہا۔

"میں جب اپنے کمرے کا دروازہ ہاہر سے بند کر کے عنسل خانے کی طرف جانے لگی …… توایک عجیب سی …… آواز آئی ……"

اُس نے دو ہے ہے آ تکھیں اور ناک صاف کی اور آہتہ آہتہ بولی۔

"جیے کوئی سرگوشیوں میں کہدرہا ہوجی .... سنو کیانام ہے تمہارا....

میں گھبر اگراو هر اُد هر ویکھنے گئی۔ کہیں کوئی نہ تھا۔ ساری حبیت خالی تھی۔ میں سمجھی

مجھے ایے ہی وہم ہو گیاہے۔"

" پھر .....؟ نہیں تھانہ کوئی ..... کیوں ڈرگئیں۔" میں نے اُس کی طرف دیکھ کرابر و سکیڑ کر سر کے اشارے سے کیوں کہتے ہوئے یو چھا۔

" نہیں جی ..... تھانا میں تو وہم مجھی اورغسل خانے کی طرف جانے لگی ایک خیال سے بھی

شيرنى

ابابیلیں لو نے آئیں گی

ترنّم رياض

آیا کہ کہیں کوئی عسل خانے میں ہی نہ ہو .....روشنی بھی تو پوری طرح نہیں ہوئی تھی۔"وہ ہچکیاں لے کررونے لگی۔

> "ارے ....رونے کے بغیر .....بس ....اب ندرونا ..... ٹھیک؟" رین بین نیخ

أس نے آنسوں پو تھے۔

"ا بھی ہیں دنے عشل خانے کی طرف دوہی قدم بڑھائے تھے کہ پھر سے آواز آئی۔
اے سنونا .... کیانام ہے تمہارا .... میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں .... اس ساتھ والے مکان میں کام کرتا ہوں .... ادھر دیکھونا .... مجھ سے کیاشر ماناد کھو .... ادھر اوپر .... میں نے اوپر دیکھا .... پھر دائیں طرف کی دیوار کی طرف نظر ڈالی تو .... تو .... تو بی بی جی .... وہ پھر سکنے لگی۔

" اُدھر .....دیوار پر ایک پاؤل ادھر کو اٹکائے ایک مونچھ والا کڑکا جیٹا تھا جی .....میرے کمرے کے دروازہ کے بالکل قریب ....دیوار پر چڑھا ہوا....میں ڈر گئی.....

("شاعر"ميتي، ٥٠٠٠)

# ميراپياگھرآيا

''کہاں ہے آر ہی ہوتم؟'' شمع کو باہر سے آتاد مکھ کرشہیرنے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا تھا۔اور شمع ای کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔

"پانی بیگم صاحبہ!"اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے پانی لے لیا۔ ایک گھونٹ بھر ااور شہیر کی طرف دیکھتی رہی۔ حسب معمول اسے شہیر کی بد زبانی بلکہ فخش کلامی کو سنتے اور ان سناکرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لباس تبدیل کرنے جانا چاہیے تھا۔ گرجب شہیر نے جملے کا آخری حصہ ادا کیا تواس میں کچھ مختلف سے تاثرات کی آمیزش تھی کہاں سے آر ہی ہو تم ہست گرجتا ہوا حقارت بھر الہجہ …… آر ہی ہو تم تک آتے آتے ایک شکوے بھر سے سوال پر ختم ہوا ۔…… یا پھر …… شاید شمع کو ہی ایسا محسوس ہوا ہو …… کہ برسوں کے بعد بھلا اچانک ایسے …… کیسے۔

شمع نے گلاس لبول سے لگار کھا تھا۔ کا پنج کے بڑے سے شفاف گلاس نے اس کی آدھی فھوڑی اور پوری کنارے کے بالکل فھوڑی اور پوری کنارے کے بالکل قریب سے اس کی دوبڑی بڑی آئکھیں شہیر پر مرکوز تھیں۔ گروہ پانی نہیں پی رہی تھی۔ "انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے شمع۔ ایک ہی بار۔ ہو سکتا ہے میری زندگی ضائع ہو جائے۔ یا ہیں۔ اس زندگی کو ضائع کردوں۔ تم خود ہی سوچو۔ جھے کیار شتوں کی کمی ہوگی۔ کسی چیز کی کمی ہے جھے ؟۔ بات باہمی سوچھ بوچھ کی ہوتی ہے۔ معیار کی ہوتی ہے۔ تم میر سے معیار پر بالکل پوری اترتی ہو تمہاری سوچ میری سوچ کے عین مطابق ہے۔"

ميراپيا گھر آيا

بالكل نه سوچتى۔وہ پچھ دير كے ليے چپ ہو تا توشمع رك رك كربولتى۔

'' صحیح کہدرہے ہیں۔ آپ۔ گرہمارے دونوں بھائی نہیں مانیں گے۔وہاوگ آپ کو غلط سیجھتے ہیں۔ پہلی شادی کی ناکامی کے لیے سب آپ ہی کومورد الزام تھہراتے ہیں۔ میں نے بھی اب جاناہے آپ کو۔ورنہ یہاں جوائن (join) کرنے سے پیشتر ہمارے جانے والوں نے مجب انداز میں خبر دار کرایا تھا ہمیں۔''

''کیاکہاتھا آپ کے جاننے والوں نے؟''شہیر نے برجتہ سوال کیاتھا۔ ''یہی۔کہ آپ۔ اچھے انسان نہیں ہیں۔ آپ کے نزدیک عورت صرف جسمانی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔اور۔اور۔''

"[ور?"

"اور بیر کہ آپ گھر بسانا جا ہتے ہی نہیں تھے کبھی۔"شمع نے جلدی ہے کہا۔ "اگروہ سب سچے ہو تا تو میں تم سے بیہ با تیں کیوں کہتا۔"شہیر نے چہرے پر اداس سے تاثرات بیدا کرتے ہوئے کہا۔

"پھرہارے آپ کے خاندان بھی الگ ہیں۔رشتوں کے معاملات ہیں ابھی ہمارے یہاں پھرہارے آپ کے خاندان بھی الگ ہیں۔رشتوں کے معاملات ہیں اب بھی ہمارے یہاں پچھ ایسے سمجھوتے نہیں ہوا کرتے۔رشتے انہیں ہیں ہوتے ہیں جو ہمارے برابر کے ہوں، زمین دار، جاگیر دار، چک داروغیر ہ رہے ہوں۔"شمع نے تھہر تھہر کر بات پوری کی۔ "ارے۔ چھوڑ ہے نا۔"شہیر نے اپنا بایاں ہاتھ جھٹک کر کہا۔

آپ کا مطلب ہے ہم تو توں کے ہاں ہے ؟ اس ہے ؟ اس کے پہرے پر حراہت سی بھیرتے ہوئے یو چھا۔

" نہیں نہیں کیوں نہیں۔ میرایہ مطلب ہرگز نہیں۔ میرامطلب تھاکہ اب سراڑادیے والا زمانہ نہیں ہے۔ آپ بس ذراسااڑ جائے کہ آپ ہم ہی سے شادی کریں گی اور پھر دیکھئے۔" میدا پیا تھو آیا "میشکل ہوگا۔ اپن زبان سے اپنی شادی کے بارے میں کیسے میں ایسی بات کہد دوں۔"
"اچھاآپ بس اتنا بیجئے گا کہ کسی اور رشتے کے لیے ہاں نہ بیجئے گا۔ ہم ایک ایسے آدمی کو بھیجواتے ہیں کہ بس آپ دیکھتی جائیں۔"

كى طرح رشته طے ہو گيا۔

"منگنی،مبارک"شهیرستراکربولا۔

"آب کو بھی''وہ شر ما گئی۔

''ہم دونوں کو''وہ دونوں ہنس دیئے اور میز کے اطراف بیٹھے آہتہ آہتہ کافی کے گھونٹ بھرتے رہے۔

"ابِ آپ خدارالمباچوڑاجیز مت لے آئے گا۔"

"جو گھر میں سب کو دیا گیا۔ ویسے ہی۔"

"نہیں-ہرگز نہیں-"شہیر نے ہقیلی سے تھہر جانے کااشارہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر کہا۔

"ہم اے اپنی بے عزتی خیال کریں گے۔ ہمیں قطعی کچھ نہیں جاہئے۔ یہ آپ بھی گرہ میں باندھ کیجئے اور اپنے گھروالوں کو بھی بتاد بجئے گا۔"

سیمع دلہن بی زیورات سے لدی، ڈییر وں ار مان بغیر سامان لیے سسر ال آگئی۔ اس دن سسرال میں اس کا تیسر ادن تھا۔ شب کے پہلے پہر کا کوئی وقت تھا۔ وہ ۔۔۔۔اپنے آپ کو بھاری زیورات ہے آزاد کررہی تھی۔ "آپ کی خالہ زاد بہن کہہ رہی تھیں کہ۔کہ خالی خولی چلی آئیں۔"

شمع نے اندر داخل ہوتے ہوئے شوہر کے عکس کو آئینے میں دیکھے کھوئے سے الہجے میں کہا۔ اُنہیں مجھ سے کیا مطلب۔ "وہ جیسے کہ اپنے آپ سے بولی تھی۔ لہجے میں کہا۔ اُنہیں مجھ سے کیا مطلب۔ "وہ جیسے کہ اپنے آپ سے بولی تھی۔ " ٹھیک ہی تو کہا۔ ہمارے گھر میں کسی نے بچھ نہیں کہا۔ اس نے سنا کہہ دیا۔"وہ مسہری

پر در از ہو گیا۔

''کیا مطلب۔''شمع یکافت شوہر کی طرف بلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی''میرے سر میں در دہورہاہے۔''اس نے آئکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔

" لیعنی .... یعنی، آپ نے خود ہی تو۔ "شمع کی آواز کیکیانے لگی۔ اس کے دماغ پر

ميراييا گھر آيا

190

ہتھوڑے ہے بر سنے لگے۔اہے اپنی ساعت پر اعتبار کرنا مشکل ہور ہاتھا۔

" یہ۔ نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ بھی۔ یہ کیسے انسان ہیں۔"

اس کے لیے سو چنا تک تخصن ہو گیا۔اس کی آتھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے۔وہاٹھ کر مسہر کی تک گئی اور یقین اور بے بقینی کے عالم میں شہیر کودیکھنے گئی۔شہیر نے بازواس طرح ماتھے پرر کھا ہوا تھا کہ اس کی کہنی سے کلائی تک کا حصہ اس کے آدھے ماتھے،ابروؤں اور آدھی آتکھوں کو چھپار ہاتھا۔ بازو کے نیچے سے اس کی آتکھیں بند معلوم ہور ہی تھیں۔ یہ بات شمع کو بہت دن بعد معلوم ہوئی کہ شہیر کچھ اس طرح آتکھیں معلوم ہور کی گئی کہ شہیر کچھ اس طرح آتکھیں معلوم ہوئی کہ شہیر کچھ اس طرح آتکھیں میکھوں کے عقب سے صاف دیکھا کرتا ہے۔

شمع نے شہیر کوایسے سوتے ہے دیکھا تو بتی گل کر کے لیٹ گئی۔ جانے کتنے گھنٹے وہ نہ جانے کیاسوچ کرروتی رہی۔ شہیر کروٹ بدل کر سوچکا تھا۔

سحر کے وقت کہیں متمع کی آنکھ لگ گئی۔

صبح جب شمع بیدار ہوئی تو شہیر دفتر کے لیے نکل چکا تھا۔ دن جیسے تیے کٹ گیا تھااوراب شام ڈھلے بھی کئی گھنٹے ہو گئے تھے۔ شہیر واپس نہیں آیا۔ کوئی فون بھی نہیں کیااس نے۔ وہ بہ چین ہو کر سوچنے لگی۔ پھر بر آمدے میں آگئی اور نظریں گیٹ پر لگادیں۔ بھی چلنے لگی، بھی کھہر جاتی۔ اس کی خیرت کی دعائیں مائلتی ہوئی وہ بر آمدے اور زینے کے در میانی ستون سے لگئی۔ نو مبر کا مہینہ تھا۔ ہوا میں فرحت بخش بی خنگی تھی۔ اس نے ایناگر م گرم رضار شندے مشتدے سے سند کے سمنٹ کے ستون سے لگادیا۔ اس کے سینے سے ایک سلگتی ہوئی آہ نگی اور کائی در یہ ستون سے لگادیا۔ اس کے سینے سے ایک سلگتی ہوئی آہ نگی اور کائی در یہ سے خشہر اہواایک آنسو آنکھ کے اندرونی کونے سے نکل کر لڑھکتا ہوا۔ ناک کو بھگو تا ہوا اس کے بالائی لب بر آئکا۔ عقب سے دروازہ واہونے کی آواز آئی تواس نے پیٹ کردیکھا۔ دونوں آئکھوں سے میں شی آنسو بہنے لگے۔

''ارے۔ نادان ہوتم۔ ابھی آ جائے گا گھنٹے ڈیرھ گھنٹے ہیں اور بالکل ٹھیک ہوگا۔ آ جاؤتم کھانا کھالو۔''اس کی ساس اندر کی طرف جاتے ہوئے بولیں۔اب سے ڈیرھ گھنٹے بعد۔ یعنی ساڑھے گیارہ بجے۔اور۔امی کو معلوم بھی ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ کہاں گئے ہیں۔وہ اور جانے کیا کیاسو چتی رہی۔

اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے۔

ڈیڑھ گھنٹے سے پچھ زیادہ وفت گزرا کہ شہیر کی گاڑی کے ہارن کی آوازاس کی ساعت سے عکرائی۔ وہ بھاگ کر گیٹ کھولنے گئی۔گاڑی پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف سے بھاٹک کی دیوراوں کے ساتھ رگڑ کھاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شمع جیرت زدہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ آج گاڑی کیسے چلارہے ہیں۔

وہ سوچنے لگی۔ مگر جب شہیر گاڑی ہے اترا تو خود بھی دائیں بائیں ڈولٹا ہواغیر متوازن طریقے سے چل رہاتھا۔

"کیا ہوا۔۔۔۔؟"وہ تشویش ناک آواز میں بولی۔ اور دھڑ کتے دل میں ہر طرف سے آتے ہوئے غیر مبہم خیالات میں گھریاس کی طرف لیکی تو بد بو کا ایک بھی کااس کی شامہ سے مکڑایا۔ دل کی دھڑ کن بل بھر کوساکت ہی ہو گئی اور وہ خود بھی کچھ دیر کے لیے بے جان مجسمہ کی طرح بے حس وحرکت، لڑ کھڑا کر چلتے ہوئے شوہر کو اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔اس کے دماغ میں ریت می اڑنے گئی۔ بے شار زنگوں کے بے شار ذرات۔ کوئی مرخ کوئی ہراکوئی نیلاکوئی نارنجی کوئی اوداکوئی سیاہ اور نہ جانے کون کون سا۔ اور آخراس موفانی ریت نے اس کے تصور کی بینائی کو اتناد ھند لا دیا کہ وہ پچھ دیکھ نہ سکی۔ پھر پکھ دیکھ نہ سکی۔ پورے شوہر کاباز دیلا دیا کہ دو تت از دہا بین کر اُس کی گردن کے گر دلیٹا دیلادیا کہ دیلادیا کہ دیلادیا کہ دو تت از دہا بین کر اُس کی گردن کے گر دلیٹا

بھرایک دن ٹیلیفون پرکسی نے اس سے کہاتھا کہ آپ کی گر ہستی خطرے میں ہے۔ آپ خود معلوم کر لیجئے۔ میں ایک خیر خواہ ہوں ..... فون بند ہو گیا۔

شمع نے ذرای کوشش کی توبات واضح ہو گئی کہ شہیر آجکل اکثر ہی کسی لڑکی کے ساتھ و یکھا جارہا ہے۔ اُسے خود کسی ایک آدھ تقریب کے علاوہ شہیر کے ساتھ کہیں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس کی رات نشے کی نذر ہو جاتی۔ صبح وہ جلدی آفس چلاجاتا، یاجانے کہاں۔ شہیر اپناساراو قت اپنی مرضی سے گزار تا۔ اس میں وہ وقت بھی شامل ہو تاجو شمع کے ساتھ گزرتا۔

شمع کار شتہ آنسوؤں سے جڑگیااور خدا کے حضور شکایتوں کا دفتر کھل گیا۔ حالات کا یہ میدا بیا تھر آیا کڑوا زہر وہ اکیلے کیسے پی جاتی اے کسی کا سہارا تو جائے تھا۔ وہ دن کھر شام کے انظار میں بجھی بجھی ہم بھی ہتی ۔شام میں سلگنے لگتی اور شب بھر قطرہ قطرہ آنسو بن کر بہتی رہتی ۔ اے اس کھر ہے 'اس کے مکینوں ہے 'زندگی ہے 'نفرت سی ہو گئی تھی۔اس پر اس کی منٹی سی بٹی کی زندگی کا نحصار نہ ہو تا تو شاید بچھ کر ببیٹھتی۔

و قت ہوا کی ز د میں آئی کتاب کے پنوں کی طرح پلٹتا گیا۔

شمع کی نند بیاہی گئی۔ دیور وُور دلیں چلا گیا۔ ساس اللہ کو پیاری ہو گئی، پھرسسر بھی۔ شمع کی زندگی اولا د کی محبت کے سہارے کٹ رہی تھی مگر اسے سکون میسر نہیں تھا۔

گرادھراس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آگیا۔اس کی محبت میں ایک اور محبت کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات اس کے قلب رنجیدہ کے زخموں پر مرہم ثابت ہوئی۔اییامہم کہ نہ کہیں ور درہانہ اس کا احساس۔ رفتہ رفتہ اس کے اشک تھہر گئے۔ سکون لوٹ آیا۔وہ اس محبت کہیں ور درہانہ اس کا احساس۔ رفتہ رفتہ اس کے اشک تھہر گئے۔ سکون لوٹ آیا۔وہ اس محبت سے اس قدرخوش اور مطمئن تھی کہ اس نے شہیر کے بارے میں سوچناہی چھوڑ دیا۔

وہ بیوی ہونے کے سارے تقاضے پورے کرتی، گر ہستی کا ہر کام خوش اسلوبی سے نبھاتی۔ مگر جب بھی اسے بھی اسے بھی اسے بچھ وقت ملتا وہ اپنے محبوب سے ملنے چلی جاتی۔ اب ایک عرصے سے اس نے شہیر سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔

گوکہ شہیراس کے مجھی کبھار پوچھے گئے سوالات کا جواب طعن وطنز سے دیتا تھا۔اس نے مجھی اسے مطمئن جواب دینے کی کوشش تک نہیں کی تھی یا شایداس کے پاس اس کے لیے جواب ہی نہ تھا، مگر پھر بھی شمع کے سوالات اس کے ذہن میں گونجا کرتے تھے۔کسی کسی وقت وہ ان پر سوچتا بھی تھا۔

ادھر شہیراس کے بدلے ہوئے روپے سے بہت خوش تھا۔ اب نہ کوئی تقاضا تھا نہ کوئی موال۔ وقت اس کے لیے اور زیادہ سہل ہوگیا۔ گرمسلسل عیاشیوں سے اس کی صحت خراب ہونے تکی تھی۔ چبرے کی رونق ختم ہواجا ہتی تھی۔ اور وہ اپنی عاد نیس بدلنے سے معزور تھا۔ پہلے تو شمع برسوں مستقل طور پر رنج و غم سے دوجار رہنے کی وجہ سے کمزور ہوگئی تھی۔ نہ تو شہیر کے پاس اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے وقت بچتا تھانہ ہی وہ بجتی سنورتی تھی۔ نہ تو جود تک سے بے پرواہ ہوگئی تھی۔ گراب اس نئ جا ہت سے اس کے چبرے کا مرجھایا بھول نہ صرف کھل اٹھا تھا بلکہ اس پر عجیب طرح کی چبک بھی آگئی تھی۔ یہ تبدیلی مرجھایا بھول نہ صرف کھل اٹھا تھا بلکہ اس پر عجیب طرح کی چبک بھی آگئی تھی۔ یہ تبدیلی میں اسے تھوں تھی تا تھی تھی۔ یہ تبدیلی میں اسے تھوں تھی۔ یہ تبدیلی میں اسے تھوں تھیں۔ یہ تبدیلی میں اسے تھوں تھیں۔ یہ تبدیلی میں تا تھی تھی۔ یہ تبدیلی میں تا تھی تھی۔ یہ تبدیلی میں تا تھی تا تھی تا تھی تا تھی تا تھی تبدیلی میں تا تھی تھی تا تھی ت

نادانستہ طور پرر فتہ رفتہ ہو کی تھی۔ شمع کوخود بھی اس بات کا کوئی احساس نہ تھا۔ایک دن شہیر نے ہی یہ بات اجانک دریافت کی تھی۔

صبح کے تین بجے تھے۔ نشہ ٹوٹے کے ساتھ اس کی نیند بھی ٹوٹ گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کے بھنور بنابنا کر اڑانے کے بعد پھر بستر پر دراز ہو گیااور بے مطلب کروٹیں بر لاتارہا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ہمیشہ شمع کی نیند کھل جاتی تھی اور پہلے کئی برس وہ اُس بات پر کڑھتی اور پریٹان ہوتی تھی۔ اورشہیر بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بد کلامی شروع بات پر کڑھتی اور پریٹان ہوتی تھی۔ اورشہیر بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بد کلامی شروع کردیتا تھا۔ مارے کوفت کے اگر شمع کے ہو نٹوں سے آہ بھی نکل جاتی تو وہ اس موقعے کو جانے نہ دیتا۔ دوبارہ سونے سے پہلے زہر آلودہ لہج میں دوجار کڑوے کسلے جملے کہنانہ بھولیا۔ مگریہ آرام میند میں ہوگئیں۔ مگریہ آرام ملیاں نہ گئیں۔ "مورہے ہیں ہم شہرادی عالم ؟۔ زمین داریاں تو ختم ہوگئیں۔ مگریہ آرام طلبیاں نہ گئیں۔ "وہ جملہ مکمل کر کے ایک کھو کھلا قہقہ لگا تا۔

"مائیکے سے دوجار باندیاں لے آتیں تواس وقت محترمہ کوہاتھوں میں اٹھاکر دوسر سے کمرے میں مسہری پرلٹا آتیں۔"وہ سگریٹ کاایک لمباکش لے کر کھانسے لگتا۔ شمع نے بھی اس طرح کی کوئی بات ہی کی تھی نہ ایساجتانے کی کوشش کی تھی۔

خداجانے کیابات ہے شہیر کے اندرجواس سے اس طرح کے طنزیہ جملے کہلواتی ہے شمع سوجا کرتی۔

ادھر کچھ دو تین برس سے جوں ہی شہیر کے کروٹیں بدلنے اور سگریٹ کی کثافت سے شمع کی آنکھ کھلتی، وہ فور ابستر چھوڑ کر بٹیا کے کمرے میں چلی جاتی۔شہیر نے بھی خیال نہ کیا کہ شمع وہاں جاکر سوتی بھی تھی یا نہیں۔وہ یہ بات بھی کہاں جانتا تھا کہ شمع کا اپنے محبوب سے ملا قات کرنے کا یہ بھی ایک وقت تھا۔

اس دن کوئی تعطیل تھی۔ جمعہ کا دن تھااور اگلے دو دن بھی چھٹی کے تھے شہیر کا دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جانے کا پروگرام تھا۔ کوئی گیارہ بجے کے قریب شہیر بیدار ہوا تو اس نے شمع کو کہیں جانے کے لیے تیار پایا۔ شمع نے ساہ رنگ کا قمیص سلوار پہنا ہوا تھا۔ پیروں میں چھوٹی جھوٹی ایڑھیوں والے ساہ سینڈل جو سامنے سے جوتے کی طرح بند تو تھے مگرانگیوں کی جگہ سے کھلے تھے۔ کھلے پانچوں کی سلوار کے بنچ اس کے پاؤں کا نچ بند تو تھے مگرانگیوں کی جگہ سے تھے۔ تھے۔ تھے کہیں کا سیوں کو ڈھک رہی تھیں۔

ہاتھوں اور پیروں کے صفائی سے تراشے گئے ناخنوں کے قریب سے انگلیوں کے گا ابی پور گلاب کی کلیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے شانوں پر دبیز جار جیٹ کا چوڑا سا جادر نما سفید دو پٹہ لہرار ہاتھا آئکھوں میں سرے کی تبلی سی لکیر تھی بالوں کو اُس نے کسی ہوئی چوٹی کی شکل میں گوندر کھا تھا جو کمرسے نیچے تک جارہی تھی۔

پتہ نہیں شمع کے بال اتنے لمبے کب ہو گئے تھے۔اور سیاہ دائروں ہیں پھنسی دھنسی آئیمیں بہت پہلے کی طرح گہری گہری ک ب لگنے لگی تھی۔ پہلے وہ ناخن تھوڑے تھوڑے ہو اگران بہپالش لگایا کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے انہیں تراشنا کب شروع کر دیا تھا۔اس کی جلد کارنگ بھی شادی سے پہلے کی طرح سنہری مائل گلابی ہو گیا تھا۔

شہیر دوسر ہانوں کو او پر نیچے رکھ کر ان پر کہنی ٹکاکر مسہری پر نیم دراز سگریٹ کے دھوئیں سے دائرے بنا تاہوا تمع کو دیکھتارہ گیا۔اس کے سامنے سادہ سے ملکوتی حسن کا ایک شاہکار تھا،جس کے پاس سے نور کی سی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔

" بیکی سور ہی ہے آپ کے پیچھے۔اس طرح کمرے کود ھوئیں ہے آلو دہ تو نہ کریں۔" شمع نے شہیر کی طرف دیکھ کر آہتہ ہے کہا۔

"تم كہاں جار ہى ہو بى كو چھوڑ كر۔ايى ہى فكر ہے توساتھ لے جاؤ'

''میں ذراباہر جارہی ہوں۔جاگ رہی ہوتی توساتھ لے جاتی۔ پھر آپ تو آج یہی ہیں۔'' ''کہاں جارہی ہو۔تم؟''اس کی آوازاو نجی تھی۔

"كام ہے كچھ-ايك دو گھنٹے ميں لوث آؤں گی-"

''دو گھنٹے میں۔ کیا ہمیشہ ایسے ہی جاتی ہو۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ۔'' شہیر غصے سے سے کینے لگا۔

''تو تم اپنی بھولی بسری زمیندارانہ عیاشیوں پراتر آئیں۔' وہ کپکیاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اسے یقین تھاکہ شمع کیے گی کہ اسے آج ہی فلاں کام پڑ گیاورنہ وہ کہاں جاتی ہے۔ مگر شمع اس کے اس انداز سے جیرت زدہ تھی۔ شہیر میں تمام برائیاں سہی مگر اس نے آج تک شمع کے کردار پر بھی انگشت نمائی نہیں کی تھی۔ شمع کا دِل بیٹے ساگیا۔

انہیں مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ آج تک تو بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے۔ آج انہوں نے۔ آج انہوں کے۔ آج انہیں مجھ سے سوال کرنے کے لیے وقت میرا پیا گھر آیا

ہان کے پاس۔وہ سوچنے لگی۔اس کے دل و دماغ میں غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ "ہاں اکثر جاتی ہوں"وہ دو پٹہ سنوارتے ہوئے بظاہر سکون سے بولی"اور آپ آہتہ بولیے۔اس کی نیند خراب کررہے ہیں آپ"

" نہیں مجھے بتاؤتم کہاں جاتی ہو۔ جاتی کہاں ہوتم" وہ بستر پراٹھ ببیٹھااور گرج کر بولا۔
مُنی نے مُنی مُنی آئی میں کھولیں۔اور سنھی سی ناک اوپر کو سکیڑ کر دائیں بائیں دیکھا۔
پھر دونوں ہو نٹوں کو جوڑ کر نچلا ہونٹ آگے کو نکال کر چند سکنڈ کے لیے منہ بسورا اور
پھر چھوٹا سادہانہ پورا کھول کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ شمع نے ایک عجیب سی نظر جس
میں غصہ تھانہ شکوہ یا شاید کوئی اور تاثر۔ شہیر کے چہرے کی طرف ڈالی پھر اس کے آلتی پالتی
میں مڑے ہوئے گھٹنوں کی طرف دیکھااور مُنی کو بانہوں میں لے لیا۔

'' کھاناہاٹ کیس میں ہے اور جائے تھر ماس کیٹل میں۔ ڈا کننگ ٹیبل پر ر کھاہے سب

کھے۔ میں جار ہی ہوں۔ خداحا فظ<sup>ی</sup>

وہ باہر کی طرف کیکی۔

"مُنّی کو کہاں لے جار ہی ہو؟ "شہیر اُنچل کراس کے سامنے آگیا۔ "ساتھ ۔ میرے لوٹنے تک سوتی رہتی ۔ جگادیا۔ غریب کو۔"

" " تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ۔ مُنَی نہیں جائے گی۔" وہ منی کوایسے گود میں لینے لگا جیسے شمع سرا سرچھین رہاہو

''ٹھیک ہے۔''شع نے جلدی سے گرفت ڈھیلی کردی۔''خداحافظ''وہ کمرے سے نکلتی ہوئی بولی اور شہیر ایک دم مسہری کی طرف مجھے تمہاری پرواہ نہیں،والے انداز میں پلٹا۔ شمع مسکراتی ہوئی ہاہر آگئی۔

شایداس کیے کے اس طرح کا تصادم پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ورنہ شمع کس گنتی میں تھی کہ اس سے کچھ یو چھاجا تا۔اسے تو بتایا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا۔ حکم دیا جاتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی مسکر اہٹ ایک مہین سی بنسی میں بدل گئی۔

مع محرے سے نکل کر باور چی خانے میں گئی۔اور سیاہ رنگ کا ایک بڑا سابیک اٹھا کر باہر نکل گئی۔ باہر کادروازہ بند ہونے کی آواز سن کر شہیر مُنّی کو گود میں لیے کھڑ کی تک آیا۔ یہ بیک ان دونوں نے ہنی مون سے لو شتے ہوئے خریدا تھا۔ شمع بیگ میں کیا لے کے جار ہی ہے۔ کہاں جار ہی ہے۔ شہیر دن بھر سوچتار ہا۔ شمع دو کی بجائے یانچ گھنٹے بعد لو ٹی۔

جب وہ باہر کے دروازے میں جائی گھماکراندر داخل ہوئی تو شہیر فون پر بات کر رہا تھا۔اس نے شب خوابی کالباس بھی نہیں بدلا تھا۔

" نہیں یار۔ آج بالکل نہیں آسکوں گا۔ پھر تبھی سہی۔"

وہ اکتائے ہوئے انداز میں عجلت، سے کہدر ماتھا۔

''اچھامیں تھوڑی دیر میں بتا تا ہوں، بائے۔''شمع پر نظر پڑتے ہی اس نے فون بند کر دیا شاید مخاطب کااسرار شدید تھا۔

"ا تنی دیر کہاں لگائی تم نے "اس نے قہر بھری نظروں سے شمع کی طرف دیکھا۔ "کام کچھ زیادہ نکل آیا تھا۔"وہ اطمینان سے بولی۔ "دیہ سے مدی ساگئ تھے " سے کیا نہ میں مدی سے مدی

"اس بیک میں کیا لے گئی تھیں۔"وہ بیک کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا۔

'' پچھ سامان تھا۔ اے کھنگال کر الگنی پر ڈال دو۔ ذراصابن بھی لگادینا۔'' شمع نے بیک ملازمہ کی طرف بڑھادیا۔

''یہ اتناخوبصورت بیگ۔ کس لا پرواہی ہے میلا کر دیاتم نے۔'' شہیر شمع کا بیہ بدلا ہوارنگ دیکھ کر اپی جیرت اور غصے پر بمشکل قابوپاتے ہوئے کسی جواب کی توقع میں شمع کی طرف دیکھ کر بولا مگر شمع نے کوئی جواب نہ دیااور کپڑے بدلنے کے لیے اندر کی طرف جلی گئی۔

کچھ دیر بعد شہیر کے دوست کافون آیا۔ کچھ دیر بحث ہوتی رہی پھر فون بند کر دیا گیا۔
''میں اتوار کی شام تک باہر رہوں گا۔ تم ان دنوں گھرے باہر مت جانا۔ مجھے ملازم
لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ شہیر کچھ تحکمانہ می آواز میں شمع سے مخاطب ہوا۔ مگراس کاچہرہ
اس کی تشویش کی صفا چغلی کھارہا تھا۔

اس کی حالت دیکھ کر شمع دل میں دبی ہوئی جانے کون سی خوشی کو بمشکل تمام قابو میں رکھ سکی۔ مگر شہیر اس کے ہو نٹوں کے گوشوں سے بغاوت کرتی ہوئی مسکراہٹ کو بھانپ گیااور یکافت بلیٹ کر باہر نکل گیاشع کواڑ کی طرف دیکھتی رہی، جس کے اوپرایک خوبصورت فریم کے اندر عربی میں ایک عبارت تحریر تھی۔

ان الله مع الصّابرين.

خداصبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وہ مسکراتی ہوئی مُنّی کے قریب گئی اور اسے باہوں میں لے کراس کے نرم بالوں پر اپنا ر خسار لگا کر جانے کہاں دیکھنے لگی۔

دوسرے روزہفتہ تھا۔ شہیر کواتوار کو آنا تھا۔ گرشہیر اچانک ہفتے گی دوپہر آگیا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی پر پچھاس طرح انگلی رکھ دی کہ گھنٹی مسلسل بجتی چلی گئی۔ شمع ہڑ ہڑا کر دروازے کی طرف بھا گی۔ دروازہ وا ہوتے ہی شہیر، شمع کو تقریباً دھکا دے کر سامنے سے ہڑاتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بڑھا اور گھرے تمام کمروں میں یکے بعد دیگرے گھس کرایک ایب گوشے میں نظریں دوڑا کروا پس نشست گاہ میں آکر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کرایک ایب گوشے میں نظریں دوڑا کروا پس نشست گاہ میں آکر صوفے پر بیٹھ گیا۔ "صبح کہاں گئیں تھیں؟"وہ تیز نظروں سے بیوی کی طرف دیکھ کر بولا۔ "کہیں نہیں "شمع آہتہ سے بولی۔

"جھوٹ بول رہی ہوتم۔"وہ زور سے چلایا۔

''صاف صاف بتاؤ۔جو کبھی ہے کہہ دو۔ میں ناراض نہیں ہوں گا۔'' جملے کا آخری حصہ مکمل کرتے ہوئے اس نے آواز خاصی دھیمی کرلی تھی۔

" چلوبتاؤ۔" وہ غصہ ظاہر نہ ہونے دینے میں کامیاب ہو گیا۔اور شمع جو لمحہ بھر پہلے اپنا ندر غم وغصے کے تلاطم کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے تھر تھرار ہی تھی، یکسر سوچنے لگی کہ وہ شہیر کووہ سب بتادے جو وہ جانا چاہتا ہے۔ مگر۔ کیوں بتائے۔ یعنی اپنی صفائی بیش کرے؟ اس انسان کو جو سب جو ساری زندگی ۔۔۔۔ وہ سوچتی رہی۔ لیکن گھر کے سکون کی خاطر شہیر کاسب کچھ جان لینا ضروری ہے۔ نہیں گھر میں ایساکون ساسکون ہے۔ کم سے کم

"بولو۔ ورنہ۔ ورنہ میں تہمیں طلاق دے دوں گا۔ "وہ دانت پیتا ہوا بولا۔ اس کی بیہ بات
سن کر شمع کے تن بدن میں شعلے سے لیکنے لگے۔ اس نے ایک زور دار قبقہہ لگایا۔ اتناز ور دار کہ
وہ اپنی آواز خود ہی پہچان نہیں بائی۔ اور پیر پینچتے ہوئے دوسر سے کمرے میں چلی گئی۔
ہفتے سے بدھ کے روز تک گھر میں تناؤر ہا۔ شمع پر سکون تھی۔ شہیر شدید ذہنی پریشانی سے

دوحیار تھاد فتر میں بھی اس کا دھیان گھر کی طرف رہتا۔ وہ اکثر گھر کے ٹیلی فون نمبر پر انگلی ر کھ دیتا۔اور متمع کی "ہیلو"سن کر بغیر کسی گفتگو کے سلسلہ ختم کر دیتا۔

ان د نوں شہیر کی ہے نوشی شدت پکڑ چکی تھی۔

"آج كل تم ہے كوئى كام ٹھيك طرح ہے نہيں ہور ہا۔ تمہارا گھر ميں دھيان ہو تا تو نا۔

ایک رات بارہ بجے کے قریب اس نے سوئی ہوئی عمع کے قریب کھڑے ہو کرایس اُو کچی آواز میں کہاکہ وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھی۔اس کادل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ پچھ دیر کے کیے وہ بات ہی نہ کریائی۔

" كك ..... كيا بوا؟ "اس نے زك زك كر جلدى ہے كہنے كى كوشش كى۔ "تم جانتی ہو کہ مجھی مجھی میں نمک زیادہ لینا جا ہتا ہوں۔ کھانے کے پاس تم نے نمک كيول نبيس ركھا تھا۔ "وہ لڑ كھڑ اتى سى آواز ميں بولا۔

" وہیں تو ہے ڈاکننگ میبل پر۔ بالکل در میان میں۔ پھول دان کے پاس' شمع نے نیند میں ڈوبی ہوئی آئکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

" مگراس کونے کے قریب کیوں نہیں رکھا تھاجہاں ہاٹ کیس اور پلیٹ رکھی تھی۔"اس نے جھولتا ہواہاتھ نچانے کی کوشش کی۔

"آپاٹھالیتے برابرے۔"

"اٹھالیتا۔ بے حیا۔ یہ کس نے حمہیں ہمت وی ہے جواب دینے کی۔ کس کی شے يربولتي ہو حراف ..... كون ہے وہ حرام ..... كيا خاص بات ہے اس ميں "بيہ بات كہتے كہتے شہیر آئینے کے سامنے چلا گیا اور خود کو آئینے میں بغور دیکھتے ہوئے اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا۔ عمع بھا بکا سی اے دیکھتی رہ گئی۔

شہیر کی بدکلامی ستمع کے لیے نئی نہ تھی۔ مگریہ باتیں گھرمیں پہلے بھی نہ ہوئی تھیں۔ سمع کوحالات کے اس سطح پر آجانے کارنج ہورہا تھالیکن کہیں کہیں سے شایدوہ خوش بھی تھی کہ اس نے برسوں رو رو کر رہتے اور و فاکی دہائی دے کرشہیر سے کئی سوال کیے تھے مگر شہیر نے بھی جواب تک دینے کی ضرورت نہ جھی تھی۔اوراب اس کواس بے جار کی ہے سوال کر تادیکھ کراہے ایسامحسوس ہورہا تھاجیسے خداشنہیر ہے اس پرڈھائے مظالم کا ای طرح بدلہ لے رہا ہے۔اس نے اس کی کسی بات کاجواب نہ دیااور اندر جاکر نمک دانی ہائے کیس کے یاس رکھ دی اور منی کے کمرے میں جاکر در واز ہاندر سے بندر کر دیا۔

اگلے دن جمعرات تھی۔ شہیر دیر تک سوتارہا۔ جب جاگا تو اس نے شمع کو باور چی خانے میں مصروف پایا۔ لذیذ پکوان کی خو شبو ساری فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ شمع نے ضرور کسی کو دو پہر کے کھانے کے لیے مدعو کیا ہے۔اوراس کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ آجائے گا۔

"آپ گھر میں ہیں۔ آج؟"شمع نے جائے کمرے میں پہنچائی۔ "کیوں میرے یہاں رہنے سے تمہارے پروگرام میں خلل پڑنے کااندیشہ ہے؟" "نہیں۔دراصل میں کہیں جاری تھی۔"وہ بے تاثر آواز میں بولی۔ "ن ہوتہ محدگ میرے کی تقین سے اس سے "شدی یہ کہیں مدمسلیا

"اچھا تو اب۔ تم میری نظروں کا سامنا بھی نہیں کرسکتیں۔" شہیر نے دوسری طرف لگے آئینے میں شمع کی شبیہ ہے کہا۔اوراٹھ کراس کے پایں آگیا۔

سیمع نے بھورے رنگ کی لمبی می قوسیہ دامن والی قمیض پہن رکھی تھی۔ اسی رنگ کا چوڑی دار پائجامہ اور چوڑی می اوڑھنی، پیروں میں سیاہ جو تیاں تھیں۔ سر جھنکے ہے دوسر می طرف موڑ نے ہے اس کی لمبی گھنی چوٹی بلیٹ کر سامنے آگئی تھی۔ اور گلے کے پاس ہے ہوتی ہوئی گھنٹوں کو چھو رہی تھی اس کی گردن اور چہرہ اس لباس میں ایسے معلوم ہور ہے تھے جیسے پھروں کے در میان سے سورج کی کرنوں کو منعکس کرتی ہوئی کوئی ندی بہہ رہی ہو۔ اس کے عکس کے ساتھ شہیر کا اپنا عکس بھی آئیے میں شامل ہو گیا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھا۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی آگئی ہوئی داڑھی میں کئی بال سفید تھے۔ شاید سگریٹ کی زیادتی ہے۔ بعد بسیار خوری سے چہرے اور بدن کی ضرور ت سے زیادہ چربی بیادتی ہے۔ بیار کی رنگت کو بیلا ہے میں بدل چکی تھی۔ ٹھوڑی کے فیوڑی کی موثی می تہہ ایک جلد کی رنگت کو بیلا ہے میں بدل چکی تھی۔ ٹھوڑی کے نیچے چربی کی موثی می تہہ ایک

اور چوڑی می ٹھوڑی بنار ہی تھی۔ آنکھوں کے بنیچے کی کھال پانی کے بلبلوں کی طرح پھولی ہوئی تھی۔اور آنکھوں میں پچھ سرخی می پچھ ذر دی می تھی۔ چہرے پر بیاروں کی می تھکن کے آثار تھے۔

شہیر اپنے اور اس کے عکس کو دیکھتارہ گیا۔ شمع نے اس کی طرف ترس کھانے والی نظروں سے دیکھااور باور چی خانے میں چلی گئی۔

کھ وقفے ہے وہ بڑاساساہ بیگ لیے باہر جارہی تھی۔اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔گلی کے موڑ کے پاس پہنچ کراس نے رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تؤ دور ہے اے شہیر اپنے تعاقب میں آتاد کھائی دیا۔

اس کا مطلب میہ ہوا کہ وہ مُنّی کو گھر میں تنہا چھوڑ آیا ہے۔ شمع نے نزئب کر سو جا۔ وہ دوسری گلی سے واپس گھر کی طرف مڑ گئی۔ جابی دونوں کے پاس رہتی تھی۔ اس نے مُنّی کو ساتھ لیااور گھر سے نکل گئی۔

معمع لڑکین ہے ہی صوم وصلوۃ کی پابند تھی۔شادی کے بعد اس کا آنسوؤں کااور نماز کا ایک گہرا اور مضبوط رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ مگر رنج والم سہنے کی اس میں ایسی طاقت نہ تھی بس ایک اتفاق نے اسے بیہ راستہ د کھادیا۔اور زندگی کا مفہوم دو سرا ہو گیا۔

وہ ایک بیماری شام تھی پیلے پیلے بادلوں نے آسان کو ایک میلی می اوڑھنی اوڑھادی تھی۔ شمع نہایت ادامی اور بے چارگی کے عالم میں ،گھرسے پچھ دوری پرواقع خواجہ کی درگاہ برآگئی تھی۔ جب سے ہی اس کے تڑ ہے دل کو ایسا سکون ملاکہ وہ ہر جمعرات کو ظہر کی نماز وہیں اداکرتی۔خواجہ کے دربار میں۔

خواجہ کے فقراء کے لیے بھی کھانا بھی کھیریا بھی حلوہ بناکر لے جاتی۔ کسی کونے ہیں بیٹے کر قوالی سنتی۔ اور سنتے سنتے جانے کہاں پہنچ جاتی۔ کسی ایسے مقام پر جہاں سے لوٹ کر آنے کو اس کا جی شہ جاہتا۔ اس کا جی بہی جاہتا کہ یہ ماحول قائم رہے اور وہ اپنی ساری حیات جی لس کا جی شہ جاہتا۔ اس کا جی بہی جاہتا کہ سے جینے کا مقصد مل گیا۔ خواجہ کی گئن نے اس میں زندہ لیے۔ خواجہ کا دامن ہاتھ میں کیا آیا کہ اسے جینے کا مقصد مل گیا۔ خواجہ کی گئن نے اس میں زندہ سے کا حوصلہ بھر دیا۔ وہ خواجہ کے مساکین اور اپا جوں کی مگساری بن گئی تھی۔ پہلے وہ تھی اور اس کی محرومیوں کا غم ،اب اس میں خواجہ کے سوالی اور اس کا عشق بھی شامل ہو گیا تھا۔

شہیر نے جب اے گل ہے مڑتے ہوئے دیکھا تور فتار تیز کرلی۔ بلکہ ایک رکشہ بھی لے

لیا مگر نکڑی دوسری طرف کی گلی میں وہ اسے کہیں نظرنہ آئی۔وہ واپس گھر گیا تومُنّی بھی نہ تھی۔
سٹمع جب درگاہ پینچی تو ظہری نماز کے لیے صفیں بندھ چکی تھیں اور وہ خواتین کے لیے
بی عبادت گاہ میں داخل ہو گئی۔

صحن میں قوالوں نے سر درست کیے اور ہار مونیم پرایک پُرسوزی دھن چھیڑنے کے ساتھ ساتھ ایک منقبت شروع کی۔

نمائندہ قوال نے رِشب سے شروع کر کے ایک خوبصورت ساالاپ دیا۔ لوگ ادھر ادھر سے آکے آس پاس بیٹھنے لگے۔ شمع دعامانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دہاٹھ کرمُنی کے پاس آگئی۔ اور بیک میں رکھا پکوان خیر ات کی بیٹی کے پاس بیٹھے مجاور کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے تقسیم کرے کہ اس بجوم میں ایساکر نااس کے بس کی بات نہ تھی۔

اس کے بعد وہ قوالی کے سامعین کے دائرے کی آخری قطار سے پچھ دور مُنّی کو لیے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا جادر نما دو پٹھ ایسے اوڑھ رکھا تھا کہ اس کے چہرے میں سے صرف اس کی دو آئیمیں اور رخسار کا ایک کونہ نظر آرہا تھا۔

توالی اپنش ساب پرتھی۔ ہار مونیم کے موسیقی کے ساتھ تالی کی تال اور طبلے کی تھاپ جیسے روح پر پردر ہی تھی۔ قوالی راگ برند ابنی سارنگ میں گائی جار ہی تھی۔جودو پہر کے وقت

ہی گایاجا تاہے۔

عقع کا دل رقص کررہاتھا۔روح جیسے کہ عرش کے قریب ہی کہیں روشنیوں کے دوش پر تیرر ہی تھی۔وقت کے گزرنے کا کوئی احساس نہ تھا۔

پھر کسی وقت قوال نے منقبت ختم کی اور نعت شروع کی۔ دوپہر کے ہی ایک راگ بھیم پلاسی میں۔ کہتے ہیں۔ راگ اگراپنے منتخب او قات میں گائے بجائے جائیں توانسان تو کیا چرند و پرند بھی جھوم المحتے ہیں۔ مگر درگاہ میں وہ ساں تھا کہ اگر راگ کسی اور وقت بھی گائے جاتے تو پچھ فرق نہ پڑتا کہ ماحول space کی بند شوں سے ماور اتھا۔ فضا میں اگر بتی اربو بان کی مہک رجی تھی۔ در بار خواجہ کا تھااور ذکر دوجہاں کے باد شاہ کا تھا۔

تاجدار حرم ہو نگاہِ کرم ہمغریوں کے دن کبسنور جائیں گے والی بیساں کیا کہ گا جہاں آپ کے درہے خالی اگر جائیں گے سٹع کی آتکھوں ہے اشک روال تھے۔ اپنی جادر کا کنارہ ناک کے اوپر سے لا کر دانتوں میں دبائے دونوں ہاتھ چہرے پردھرے وہ چیکے چیکے سسک رہی تھی۔ایسالگ رہاتھا جیسے جسم اور روح دوالگ الگ چیزیں ہو کررہ گئی ہوں۔ مُنٹی اس کے زانوں پر سررکھے منہ میں انگھوٹھا ڈالے سورہی تھی اور خود شمع جانے کہاں تھی۔

قوالی ختم ہوئی تو وہ اجاتک جیسے کہ ہوش میں آگئ۔ مؤذن عصر کی اذان دینے والا تھا۔
اس نے جادر سے چہرہ بو نچھا، آئکھیں خشک کی۔ مجاور جانے کب اس کا خالی بیگ اس کے پاس
رکھ گیا تھا۔ اس نے بیگ تہہ کر دیا اور آہتگی کے ساتھ اسے مُنّی کے سر کے نیچے رکھ
. کر خواتین کے لیے مخصوص، عبادت گاہ میں داخل ہو گئی۔

گھرلو منتے وقت اس کاسر بھاری تھا، مگر دل تنلی کی طرح ہلکا۔

وہ نہایت پُرسکون کی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ خواجہ کے دربار کاسکون و سروراس کی جسم پر حاوی اور روح بیں حلول تھا۔ ساعت بیس نغے گونج رہے تھے۔ دماغ خو شبوؤں کے حصار بیس تھا، دل پر عشق کا قبصنہ تھا۔ جیسے وہ ہواؤں بیس تحلیل ہو کر در و ریگتانوں کے اُس بیار پہنچ گئی ہو۔اور اس سر زبین کا جی مجر کے طواف کرنے کے بعد اب مطمئن لوئی ہو۔اس کے سارے دکھ ختم ہو گئے ہوں۔ سارے غم و هل گئے ہوں اور کسی معصوم نیچ کی طرح اسے کوئی فکر و پریشانی نہ ہو۔

سوئی ہوئی مُنی اس کے شانے سے لگی تھی۔اور سوجی ہوئی آئکھیں ابھی بھی پوری طرح وانہ تھیں۔وہ آہتہ قدم اٹھار ہی تھی کہ ایک تیز دھاکہ ہوا جیسے خاموش وادیوں میں کوئی آتش فشاں بھٹ پڑاہو۔

"کہاں ہے آرہی ہوتم "شمع نے آکھیں پوری طرح کھول کر ادھر ادھر دیکھا شہیر نشست گاہ کے درمیانی صونے کے کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹی۔وی کاریمورٹ کنٹرول تھااور وی چینل پر نیم برہنہ لڑکیاں رقص کر رہی تھی۔اس نے ٹی وی کی آواز بند کررکھی تھی۔

" کچھ کام-کام تھامجھ کو۔" شمع نے مُنّی کوصوفے پر لٹادیا۔

"آخرتم جاتى كهال مو؟ بتاؤمجهے "وه دباڑا۔ عمع نے كوئي جواب نه دیا۔

"کہاں ہے آر بی ہو۔ تم۔ بناؤ"اس کا یہ جملہ س کر شمع پانی کا گھونٹ منہ میں لیے نگلے بغیر شہیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس جملے میں ایک گلہ تھا۔ جو شمع نے پہلی بار محسوس کیا۔ ایک شکوہ تھا۔ جو آج تک شہیر کی آواز میں سنائی نہ دیا تھا۔ ایک شکست تھی۔ جس کاوہ بھی عادی نہ تھا۔ اور ایک التجا تھی۔ جو برسوں پہلے اس کی باتوں میں ہواکرتی تھی۔ جب وہ شمع کی معصومیت کواچھا لگنے لگا تھا۔

شمع گلاس لبوں سے لگائے سوچتی رہ گئی کہ کیا وہ شہیر کی لا پرواہیاں بے وفائیاں اور بدزبانیاں معاف کر کے اسے شکوک کے سلکتے آتش فشاں سے تھینچ لے یااس کی دی ہوئی الم زدہ تنہائیوں کے بدنے میں اسے بھی ساتھ رہ کر تنہائیاں سونب دے۔

("مژگان"ککته، ۱۰۰۰)





ترخم ریاض کے افسانوں کی جو فضا ہے وہ بردی مانوس می فضا ہے جس ہے ہم سب واقف ہیں۔ان کے اظہار میں کو کی تصنع آمیز صنائی نہیں ہے۔ بہت ہی صفائی اور شکلی کے ساتھ وہ این اسلوب ایسانوں کا تانا بانا بنتی ہیں۔ کہیں کہیں تو ان کے اسلوب میں فاص طرح کی مقناطیسیت آجاتی ہے جوا ہے ساتھ ساتھ ساتھ بی فاص طرح کی مقناطیسیت آجاتی ہے جوا ہے ساتھ ساتھ ساتھ اور ہے دائے کو بہالے جاتی ہے۔ ترخم ریاض اپنی سادی ہے تکافی اور ہے ساختگی کی وجہ ہے ہمیں ہیشہ متاثر کرتی ہیں۔

مظہر امام پی کھیلے ۔ ۳ - ۵ برسوں میں اردو میں چندالی افسانہ نگار پیدا ہوئیں جنھوں نے خوبصورت افسانوں سے ادب کو مالا مال کیا۔ اُس سل ہے تو نہیں گین اُس قبیل سے ترخم ریاض کا بھی تعلق ہے۔ ترخم ریاض بہت دنوں سے کہانیاں لکھر رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دو کم لکھتی ہیں، کم بٹائع ہوتی ہیں۔ ان کی ضاحیت سے کہ افسانہ لکھتے وقت بہت زیادہ مناعی کی قائل نہیں ہیں۔ وہ اس انداز سے افسانہ لکھتے وقت بہت زیادہ مناعی کی قائل نہیں ہیں۔ وہ اس انداز سے افسانہ لکھتی ہیں جیسے رو بروگفتگو ہیں کہ اس کاذ ہن اوھر اُدھر بھکنے نہیں یا تا۔

صحبوب الرحمان فاروقی ترنم ریاض نے افسانے کی دنیا میں بہت جلد ایک مقام بنا لیا ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ وہ اپنے فن کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ترنم ریاض بہت سوچ سمجھ کرا پنے موضوعات کا انتخاب کرتی ہیں اور انھیں بکھرنے نہیں دیتیں۔

عبدالصعد ترنم ریاض کے ہاتھ میں قلم نہیں 'موقلم' ہے جس کی ہلکی ہلکی جنبشوں ہے وہافراد کے پورٹریٹ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ پورے معاشر نے کو کینوس پراتار دیتی ہیں۔ بھی بھی ان کی کوئی کہانی جس میں از دواجی زیدگی کے پر تو جھلکتے ہیں۔ جھے ممتاز شیریں کی کہانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔

ترنم ریاض کی ہر کہانی ایک ڈرامائی اندازے شروع ہوتی ہے، پھر لحظہ بدلخلہ آ گئے ہو سے لگتی ہے، پہلے آ ہت پھر روال دوال دوال پہنے ہیں کیوں لارڈ بائیرن کا بیہ جملہ باربار میرے ذہن میں ابھر رہا ہے۔

'Man's love is of man's life' a thing apart
It's woman's whole existance,.



تزنم دياض

: بریگر (کثمیر)

جائے پیدائش

ا الم الم الم الله

تعليم

: 1-C، جنگ يوره ايكشيش، ني ديلي -110014

نام

(انسانوی مجموعه) £1991 (انسانوی جموعه) er ... (ترجمہ: انگریزی ہے۔ برائے ساہتیہ اکادی، ولی) -1991 (رجمہ: ہندی ہے۔ برائے ساہتے اکادی، ولی) -1991 (رجمہ: ہندی ہے۔ برائے ساہتے اکادی، وتی) -199A

٥ يەتكازىين

٥ ابالبليس لوث آئيس گي

٥ باوس بوث يربلي

٥ سنوكياني

٥ گوسائيل باغ كاجوت

### زير طبع:

(Jeb)

(شعری مجوعه)

(تقدى تحقيق مضامين)

0 صحرا مارى آنكه ميں

٥ كايت رفيتنا

٥ چشمنش قدم

O بیسویں صدی میں خواتین کااوب (انتخاب:برائے ساہیداکادی،دنی)

اعزاز:

٥ أرزديش أردو اكادى انعام برائے سال ١٩٩٩ء

O ریڈیواور ٹلی ویژن نشریات ہے وابستگی

### ABABEELEN LAUT AAYEN GI

(Collection of short stories) By Tarannum Riyaz C-11, Jangpura Extn. New Delhi-110014